

boks.wordbess.com UNDER PROBLEM

besturdy

حفرت مولا نامفتي عبدالرؤف صاحب سكحمروي مظلهم 8 ضبط وترتيب الله محموعبدالله ميمن صاحب تاريخ الثاعت 🐨 جولاني سينسير 🐨 مبحد بيت المكرم كلش اقبال يراجي مقام 🐨 ولى الله ميمن صاحب باجتمام 🐨 میمن اسلامک پبلشرز 2t كميوزنك 🖘 عبدالماجديراچه(فون: 2110941-0333) ا دویے قيت ملنے کے بیتے

- ميمن اسلامك پېلشرز، ۱۸۸/ ۱، ليانت آباد، كراچي ۱۹ 8
  - دارالا شاعت،اردو بازار، کراحی @
    - مكتبه دارالعلوم كراجيهما (
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي١٨ **(**
  - کت خانه مظهری ،گلشن اقبال ، کراچی (
    - اقبال بكسينز صدركراجي **③**

dubooks.wo

بِسَمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

### بيش لفظ

## حضرت مولانامفتى عبدالرؤ فسيحروى نظلهم

جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال
کراچی میں سیدی واستاذی حضرت مولانا محمد قلی عثانی مظلم العالی کا بہت نافع
اور مفید وعظ ہوتا ہے، احقر بھی اس میں اکثر حاضر ہوتا ہے، اور مستفید ہوتا
ہے، بھی حضرت سفر پر جاتے ہیں تو احقر کے بیان کا اعلان فرما دیتے ہیں، یہ
ناکارہ اس لاکق تو نہیں کہ وعظ وتھیجت کر سکے تا ہم تقبیل تھم کے پیش نظر دین کی
پھرضروری با تیں عرض کر دیا کرتا ہے، جن سے خود کو بھی نفع ہوتا ہے، اور بعض
احباب سے بھی ان کا مفید ہونا معلوم ہوا ہے، اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے
قبول فرما کیں۔ آمین۔

مولانا عبدالله میمن صاحب مظلم نے میپ ریکارڈ کے ذریعہ ان بیانات کو محفوظ کیا، پھران میں سے بعض بیانات کی مدد سے لکھ کر کتا بچہ

کی شکل میں شائع کئے ،ادراحقر کے چندرسائل بھی شائع کئے ہیں،اب وہ اُن اِ تقاریر کا مجموعہ''اصلاحی بیانات'' کے نام سے شائع کر رہے ہیں، ان میں ہے اکثر بیانات احقر کی نظم ٹانی کئے ہوئے ہیں،بعض مگہ احقر

ان میں سے اکثر بیانات احقر کی نظر ہانی کئے ہوئے ہیں، بعض جگ احقر فے کھے ہوئے ہیں، بعض جگ احقر فے کھے ترکی استقل تھنیف نہیں ہے ملک تقاریر اور رسائل کا مجموعہ ہے۔ بہرحال بیا کتاب کوئی مستقل تھنیف نہیں ہے ملک تقاریر اور رسائل کا مجموعہ ہے۔

اس سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچنا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر اس میں کوئی بات غیر مفید یا غیر مخاط ہوتو بھیٹا وہ احقر کی کوتا ہی ہے، متوجہ فرما کر ممنون فرما کیں!

الله تعالی این فقل و کرم ہے ان بیانات کواحقر کی اور تمام پڑھنے اور سننے والوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، ذخیرہ آخرت بنا کیں اور مرتب و ناشر کواس خدمت کا بہتر ہے بہتر بدلہ دونوں جہانوں میں عطافر ما کیں۔آ مین۔

بنده عبدالرؤ ف تتكهروي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

## عرضِ ناشِر

اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی اور احمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف شفی صاحب رہمة اللہ علیہ کے فلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف ماحب واحت برکاتہم کے اصلاحی بیانات کی چوشی جلد شائع کرنے کی معادت عطافر مائی۔

حضرت مولانا محدتنی عثانی صاحب مظلم جعد کے روز عصر کی نماز کے
بعد جامع مسجد بیت المکرم کلشن اقبال کراچی میں اصلاقی وعظ فرماتے ہیں۔
جس وفت حضرت مولانا مظلم سفر پر ہوتے ہیں تو آپ کی فیرسوجودگی میں،
حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف ساحب بیات فرماتے ہیں۔ الحمد للہ آپ کے
بیانات ریکارڈ کرنے کا بھی پودا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس وفت تک آپ
کے بیانات کے کیسٹوں کی تعداد سوسے زائد ہوچکل ہے۔ انہی بیانات میں
سے بعض کو میرے براور مکرم جناب مولانا عبداللہ میمن صاحب نے شپ

جِن اوران کے ذریعہ بہت ہے *مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔* 

> الله تعالیٰ جاری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو آ گے بڑھائے کی ہنستہ اور تو نیق عطا فرمائے۔ آمین ۔

ولي الله ميمن میمن اسلامک پبلشرز

dpress.com

DESUMAN STATE SECOND

# منوان ا جمالی فهرست

| 10  | اصلاح بإطن اورضرورت شيخ         |
|-----|---------------------------------|
| 44  | والدين كے حقوق                  |
| 1.4 | خوف خدا                         |
| 149 | کھانے کی قدر کریں               |
| 179 | پانی کی قدر کریں                |
| 141 | وقت کی قدر کریں                 |
| 144 | رمضان المبارك كى تيارى          |
| 224 | خوشبولگانے کی فضیلت             |
| 441 | وضوء غسل اور تيتم كامسنون طريقة |
| ۲٠۸ | جارے دین مدارس کا بنیادی مقصد   |
|     |                                 |

|            | -65         | com                              |
|------------|-------------|----------------------------------|
|            | E. W. dhies |                                  |
| besturdub9 | K3.         | فهرست مضامین                     |
|            | سنح         | عنوان                            |
|            |             | اصلاح بإطن اورضرورت يشخ          |
|            | ۲۸          | دین پرعمل کرنے کی بت <u>ما</u> د |
|            | <b>19</b>   | د ین کا مقصد عمل ہے              |
| :          | 19          | اتسان کا ظاہر وباطن              |
| 1          | ۳۰          | یاطن کی و ن <u>ما</u>            |
|            | 41          | فقہ ظاہری احکام کانام ہے         |
|            | ۱۳۱         | تفتوّف باطنی احکام کانام ہے      |
|            | ۳۲          | شريعت وطريقت ايك جي              |
|            | ٣٣          | جسما <b>در وح</b> کی بیماریاں    |
|            | ٣٣          | جسمانی بیاری کی حقیقت            |
| 1          | ۲۳          | روح کی بیاری کی حقیقت            |
|            | 44          | بالحمن كى تين طاقتيں             |
|            | 10          | ا عنشل                           |
|            | ۲۵          | تميذه                            |
|            | ايوسا       |                                  |

|          | ,0 <u>t</u> d9 <sup>t</sup> | ess com               |
|----------|-----------------------------|-----------------------|
|          | OOKS                        |                       |
| besturd. | صنحد ا                      | عثوان                 |
| 1        | ۳٩                          | <i>حک</i> ت           |
| !        | ٣٤                          | ٦_ شہوت               |
|          | ٣٧                          | يُجُور                |
|          | ۳۸                          | تموو                  |
|          | ۲۸                          | عَقّت                 |
|          | ٣٩                          | ۳۔غقبہ                |
|          | ۳٩                          | تېۋروب باک            |
|          | γ٠.                         | مجین ( برول )         |
|          | ۴٠.                         | شجاعت و بمهادری       |
|          | ۱۹                          | الله كيلية عقيه آنا   |
|          | hh                          | حضرت علی کااخلاص      |
|          | 49                          | اعتذال وعدالت         |
|          | ۲4                          | ب بعتدال مرض ب        |
|          | ρĸ                          | الخرالله كي محيت      |
|          | γ۸                          | شَيْحُ كامل كى علامات |
|          | ۱۵                          | متاسبت                |
|          |                             |                       |

| 40 |   |   | 3 |
|----|---|---|---|
| •  | í |   |   |
|    | 1 | ٠ |   |
|    |   |   |   |

idhiess com

سنحدا عنوالنا اصلاح كيلئة كبرا رابط ۳۵ ٥٣ كتاب الشدادر رجال الند عملی نمونے زیادہ کتابیں تم . . ۵۵ حبكر مراد آباد ٹی کی تو بہ كاواقعہ حفرت تعانوي كى خد مت ين حاضرى اورجارو عايم 29 جارور ہم کے بدل جار دعائیں 47 د عادِّل کی قبولیت 45 مغفرت وتبخشش 44 الل النوك كالسن كاستصداصلاح ب 44 اصلاح كاصجع طريقه ۷٠ والدين كيحقوق الله تعالی اور بندوں کے حقوق 4 حقوق کی ادائیگی دین کاحلہ ہے 44 اداءحقوق کی نکر 44 تعمنارجشر 41 والبدين کے حقوق اور ہماری کم علمی ۸ī

| N <sup>d</sup> | pless.com                               |
|----------------|-----------------------------------------|
| UD OKS.        | منمان                                   |
| ٨٣             | جع ہونے کا متعبد                        |
| ۸۴             | اہم یات جودل ہے دل میں اتری             |
| ۸۵             | نیک اولا دیر والدین کاحق                |
| PΑ             | ٣ ارمرتبه مورة اخلاص كا تؤاب            |
| ΑЧ             | والدين کے لئے وعا                       |
| 14             | والدين عظيم ثعبت ميس                    |
| ٨٨             | سوحج كا تُواب                           |
| 49             | والدین کے چند حقوق                      |
| 41             | يجين أوريجين                            |
| द्रा           | ا یک بوڑھے کا عمر تناک واقعہ            |
| 91"            | اولا دکو داندین کی تکالیف کا انداز ونیس |
| 98             | جوانی دور محکیر کا حال                  |
| 44             | دالدین کی دعا محاجمیب واقعه             |
| 1••            | عبرتناك داقنه                           |
| 1-11           | مان اور پیوکی دونون کا حق اوا کریں      |
| 1-1"           | محمّناه میں والدین کی اطاعت جائز نہیں   |

besturdur

مند عنوان ایزادمانی سے بھیں 1.5 اداء حق كاطريقه 1.5 خونب خدا الله تعالى كاخوف بيداكري 11-خثیت بیدا کرنے کا طریقہ 11. صحیت اہل اللہ کم بور بی ہے 114 الله دانوں کی محبت کے تمین بدل 110 الله والول كي صحبت كا دوسرا بدل شيب ريكار و 114 الله والول كي صحبت كالتيسرايدل خط وكتابت [14 خشیت کا ذکرقر آن وحدیث میں 114 رونے کی نعمت UА حصرات انبیا ، کرام اوراولیاء کا گر به 119 حعنرت ليحين ادر حضرت ميسن كأواقعه 11. شحات كاراسته 141 اتوارمجلس 144 جبنم كاليندهن انسان ادريقر 110 ووقطرے اور دونشان محبوب ہیں 144 اصل رونا دل کا رونا ہے 146

عنوان کھانے کی قدر کریں کھانے میں احتیاط 144 نعتوں کی قدر بزرگوں ہے *سیکھی*ں 144 دسترخوان پراسر نب ١٣٣ معترت ميال صاحبٌ كا دا تعه ۱۳۲ آ موں کا واقعہ 124 وین کی فہم مانتمیں 1 44 تالی میں ہے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھانا 129 ہماری ہے حسی 17. عاول کھانے میں احتیاط 194 کھانے کی دیگراشیاء میں بے احتیاطی 194 نعتوں کوضائع نہ کریں 144 پپیوں کی قدر 170 ہرنعت کے تتاج ۱۲۵ كاغذون اورنفانوں كے استعال میں احتياط ١٣٩ حصرت واللا کے بیال معمول 164

dp.ess.com عنوان یانی کی قدر کریں وضرمين باحتياطي 100 امراف کی عادت کی وجہ ۱۵۳ نلكون ي يانى كاضياع 100 گنا ہگار ہونے پریے گنائی کا حمال 104 امرافء بيخ كاطريقه 164 بوتل ادرجائے کوضائع نہ کریں ۱۵۸ مرم یانی لینے بیں احتیاط 164 مفت میں نعمت ملنے کی وجہ سے ناقدری 141 عشل میں پانی استعال کرتے کی حد 147 اسراف کاوبال 144 کھانے کی چیزوں میں احتیاط 140 کھاناصد قہ دے کرمحفوظ کرنا 144 وسترخوان يركهان كااوب 144 کو تای کی جز **API** فقرو فاقد ادررو نعئة اقبدس سے مخبت 144 خلاصه بيالن

وقت کی قدر کریں 14 6 وقت عظیم نعت ہے 144 وقت کے استعال کی میلی صورت 144 دوسري صورت **|4**A تيسري صورت 144 حسن نبيت عدمياح كام عبادت بن جاتا ہے I۸۰ نبيت كا دوسرا رخ سمرو کی مثال M ایک سے زیاوہ نیتیں 144 مباح کاموں میں زیادہ وقت گزرہ ہے I۸۳ IAM حسن نبيت كإ ايك واقعه ابل الله كا كمال MM مريد كابيرصاحب كوگھر ليجانا 140 114 ایک تاجر کا دافعه تهجدي عظيم فضيلت I۸۸ میں لا کھنیکیاں 14.

besturd!

| MOLOK |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| صغی ا | عموان                                  |
| 191   | وس ارب نیکیان                          |
| 191   | جنت میں محن                            |
| 197   | زندگی کی قیمت پیچانیں                  |
| 198   | وقت کو ضائع کرنے ہے بھیں               |
| 1917  | وعا                                    |
|       | رمضان المبارك كى تيارى                 |
| ۲     | تمبيد                                  |
| ۲۰۰   | انفاس عیسیٰ اور اصلاح تغس              |
| ۲۰۱ : | طريقت كالمتصود أصلى                    |
| ۲۰۲   | باطنی ائلال کی ضرورت واہمیت            |
| 7.7   | رحمتون والا مهيينه                     |
| ۲۰۳   | سوا تلمن کر وژ گنا تواب                |
| 4.4   | ایک نماز فضاء کرنے کا گناہ             |
| ۱۰۵   | انچاس کروژ گنا نواب کی حقیقت           |
| ۲۰۵   | اللہ تعالیٰ کے راستوں کی مختلف صور تیں |
| ۲-4   | ، رحمٰن کی مخصوص رحمتیں                |
| 7.4   | اہمیت در مضان اور اس کی تیار ی         |

|               | of dly fe 55, com                   |
|---------------|-------------------------------------|
| in desired S. | عنوان                               |
| ۲۰۸ ا         | مبلی تیاری دعا                      |
| 7.4           | <b>ماه رجب ک</b> و عا               |
| 7.9           | ا يک واقعه                          |
| ا ۱۱۰         | قرب رمضان کی دعا                    |
| 711           | تیاری کا دو سر احقه                 |
| <b>4</b> 14   | ياتي وقت ياد اللي مين               |
| 414           | لو گون سے ملا قاتیں بند کرویں       |
| 717           | حقوق واچبه اوا کرلیس<br>            |
| אוץ           | بندوں کے حقوق کی اوا میکی کر لیں    |
| 410           | سابقہ زیدگی کا کیا چشا بنالو<br>۔۔۔ |
| 414           | قضاء نمازوں کی اوا لیکی             |
| YIZ           | رمفیان سے پہلے بچی توب              |
| 714           | کچی توبہ کے تین رکن                 |
| YIA.          | توبه کا تیسرا رکن                   |
| 44.           | فی وی دیمضے کا ممناه                |
| 44.           | ٹی وی گھر پر ر کھنا ہی نا جائز ہے   |
| 777           | وقت افطار کی اہمیت                  |
| 444           | عصر کے بعد کی اہمیت                 |
| •             | I                                   |

عتوان سحري كاومت 227 خواتین کا بے پردور ہنا ۲۲۳ وین بر عمل آسان ہے 444 ڈاڑھی منڈوانے کا کمناد 444 شلوار مختول سے نیچے رکھنے کا گناہ 274 معجد میں و نیاوی باتیں کرنے کا گناہ 449 ''مناہ بے لذت'کا مطالعہ کریں 44. ہم تراوح کہاں پڑھیں؟' 441 حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ انٹد علیہ کا ایک ملفوظ 27 ایک سجده کی فضیلت ۲۳۲ پہلے دن کے روزے کی فضیلت 244 خوشبولگانے کی فضیلت 146 ابك عجيب واقعه اس دا تعه کی حقیقت . YYX 449 حضوراكرم عظا كرجهم إطهمر كي خوشبوكي كيفيت حضورا کرم ﷺ کے پیپندمبارک کی فوشیو ۲۴، ۲۳۰ حضور اکرم علی کے دست مبارک کی خوشبو

| Wifess Com |                                                  |  |
|------------|--------------------------------------------------|--|
| 100 RE WO. | عنوان                                            |  |
| 444        | حضورا كرم 趣كا بجول كوسلام كرنا                   |  |
| 444        | نېي اکرم ﷺ کې چپونو ل پر شفقت                    |  |
| ۲۳۳        | حضورا کرم ﷺ کی سنّت پرعمل کاعزم کرلیں            |  |
| ۲۳۲        | ایک صحابی عظاء کے سر پر دست مبارک پھیرنے کی برکت |  |
| 444        | سلام کرنا تواضع کی علامت ہے                      |  |
| 440        | حضورا کرم ﷺ کی خوشبو کی کیفیت                    |  |
| 442        | حضوراكرم على خوشبولكانا يبند فرماتے تنے          |  |
| 444        | حضورا کرم ﷺ کی پہندیدہ خوشبو                     |  |
| rr9        | مردوں کی خوشبوؤں کا معیار                        |  |
| rm9        | خوشبولگاتے وقت سنت کی نیت                        |  |
| 10.        | خوشبولگانے كاطريقة اوراس كيليج ايك خاص دعا       |  |
| 10.        | ہرحال میں اللہ کی طرف رجوع                       |  |
| 101        | جنّت کی خوشبواورجهم کی بد بوگ کیفیت              |  |
| 101        | عورتوں کی خوشبوؤں کا معیار                       |  |
| 121        | عورتوں کیلئے خوشبولگا کر نگلنے کی ممانعت         |  |
| TOP        | سینٹ یا پر قیوم کے استعال کا تھم                 |  |
| 100        | خوشبولگانے کی سنت کا اہتمام کرنا چاہئے           |  |

|           |              | ESS COM                                         |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
| idu)      | صنحه المحالي | عنوان                                           |
| besturdu! | 700          | مساجد میں دھونی وینا                            |
|           | 484          | سغروحصر میں آپ ﷺ کے ساتھور ہنے والی اشیاء       |
| :         | ۲۵۲          | حضوراكرم 📆 كاخوشبواستعال كرنے كاامتمام          |
|           | 104          | حضور ﷺ کی خواب میں زیارت کا ایک عجیب واقعہ      |
|           | ۸۵۲          | حضور ﷺ کے ساتھ تعلق کے بیتیے میں ایک کرامت      |
| }         | TOA          | درو دشریف کی کثرت اوراتباع سنت کی برکت          |
| į         | <b>49</b> 4  | ایک خاص ورود شریف کی فضیلت                      |
|           |              | وضوء شل اور تيمّ كامسنون طريقه                  |
|           | የዛዮ          | دین زندگی کے برشیبے سے متعلق ہے                 |
|           | 440          | آج کے بیان کا مقصد                              |
|           | 744          | و ضوء اور عنسل کی ضر درت                        |
|           | 744          | و شوء کامل اور طنسل کامل کا فائدہ               |
|           | 744          | حضرت دمام البوحنيفة كاكشف                       |
|           | 449          | مستون طریقے میں زیادہ وفت خبیں لگنا             |
|           | 444          | سقت پر عمل کرنے سے حضور علی کا قرب حاصل ہو تاہے |
|           |              |                                                 |

|             | ALESS COM                             |
|-------------|---------------------------------------|
| NIO OF MO   | عنوان                                 |
| ·           | وضوء كاكامل طريقنه اور آداب           |
| 741         | قبلد رخ اور بلند جكد بينيعنا          |
| 741         | وضوء کے شروع میں بھم اللہ             |
| 141         | بسم الله والحمد للدكى فعتبيلت         |
| 444         | مواک کرنے اور اس کے پکڑنے کا طریقہ    |
| 127         | كافي كري                              |
| ۲۲۳         | تاك يمي بإنى داليس                    |
| ۲۲۴         | چېره د مو نکي                         |
| 120         | ڈاڑ می کا خلال کریں                   |
| <b>1</b> 24 | تمبنيون سميت ہاتھ وحو ئيں             |
| 722         | بر کا سی کریں                         |
| 722         | سر کے مسح کاد دسر اطریقہ              |
| 424         | محمد می اور <u>محل</u> ے کا مسح نہیں  |
| 729         | وضوم کے در میان کی دعا                |
| ۲۸۰         | فخنول سمييت پاؤس دهو کيل              |
| 44.         | چوڑی، انگو تھی، لونگ اور مھٹری کا تھم |
| PAI         | وخوم کے بعد کی دعا                    |
| 747         | قبله رخ وضوخانے کو ترجیح دینی جاہیے   |

|               | 1055        | , com                                           |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| "190g/S.1"    | مغد         | عنوان                                           |
| besturdubo ks | 444         | بیشه کرو ضوء کرنے کو ترقیح دینی جاہیے           |
|               | <b>/</b> ^/ | بیسن پر کمڑے ہو کر وضوء کرنا                    |
| 1             | ۲۸۴         | وضوء کے پانی میں اسراف کرنا گنادہے              |
| ,             | 445         | امراف سے بچنے کا طریقہ                          |
|               |             | غسل كامسنون طريقه اور آواب                      |
| l i           | 44          | ڈو کئے ہے نہانے کا طریقہ                        |
| ۲             | ۸۷          | شاور ہے نہانے کا طریقہ                          |
| 1             | ***         | عشل مسنون آسان مجیء قائمه مند نجی               |
| ŀ             | ^A4         | عسل کے بعد بدن ہو تچھنا                         |
| 1             | 'A9         | عسل خانے میں جانے اور باہر نکلنے کا ادب اور وعا |
| 1             | 490         | عشل خائے میں جانے کی ایک اور دعا                |
| ۲             | 41          | سقت کے مطابق بیت الخلاء جاتا بھی عبادت ہے       |
| ۲             | 91          | ا کی بزرگ کی بیاری بات                          |
| ř             | 98          | تاقص وخود سے نماز میں تنسیان                    |
| ٠,            | 98          | نماز کیسے کامل ہو؟                              |
|               |             | فيتم كابيان                                     |
| ۲             | 94          | ہر وقت باوضوء رہنا افضل ہے                      |

|             | ress.com                              |
|-------------|---------------------------------------|
| we.         | <u> </u>                              |
| dub of S.   | عنوان                                 |
| 444         | یا تیم رہتا ہمی سنت ہے                |
| 194         | بیار آدی قیم کرے نماز پڑھے            |
| <b>19</b> 4 | حیتم بھی د ضوء کی طرح پاک کا ذریعہ ہے |
| 494         | میم کرناکن چیزوں پر جائزے             |
| 191         | تتيم كرنے كالصحح طريقه                |
|             | ہمارے دینی مدارس کا بنیادی مقصد       |
| ۳۰۵         | دینی بدارس کا مقصد                    |
| ۳۰۵         | هندوستان غيس مكتب فكر                 |
| ۳۰۷         | علوم شرعیہ کی حفاظست                  |
| ۳۰۸         | راوا مترال                            |
| W-9         | حضرت ملکوین کی شان                    |
| ۳1۰         | حعرت نانو توی کی شان                  |
| ۳۱۱         | برادراست فيغنان على                   |
| 414         | ملم وعمل کے جارح                      |
| ۲۱۲         | حعرت مح الهند كي توامع                |
| 414         | حعرت فيخ الهندك بالحنى توامنع         |
| 777         | عامده دارانطوم كراجي كامقعد           |

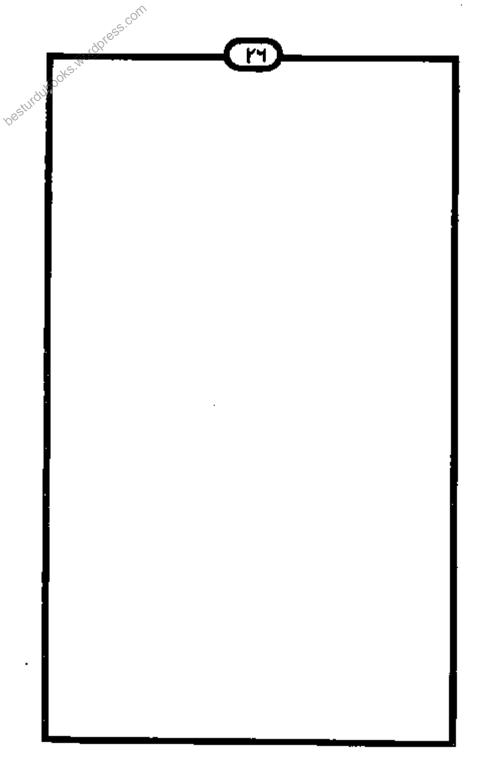

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَعْنِ الرَّحِيْمِ \*

besturd!

## اصلاحِ باطن اور ضر ورت بينخ

الْحَمْدُ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ مُسْتَغْفِرُهُ وَ مُسْتَغْفِرُهُ وَ مُوْمِنُ بِهِ وَنَعُرِدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ النّهُ سَنّا وَمِنْ سَبِناتِ الْحَمَالِئَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَاللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا مُضِلَّ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَلهُ وَأَشْهَدُانَ سَيّدَنَا إِلَّهُ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَ سَيّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارُكَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارُكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَبِيرًا -

فَاعُوْدُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \* يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ 0

(مورةالونية: 119)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . أَلاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ الْا وَهِيَ الْقَلْبُ ـ

-(النحاف الساد ةالمتقين، ج ٣، ص ١٥٣)

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد الله رب العلمين.

#### دین پر عمل کرنے کی بنیاد

میرے قابل احترام بزر مواحضرت المام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو پانٹی لاکھ حدیثوں میں سے پانٹی حدیثوں میں سے پانٹی حدیثوں میں سے بانٹی حدیثوں میں سے ایک حدیثوں میں سے ایک حدیثوں میں ایس کے دینے کے آخری حصے کے بارے میں جو نہ کورہ آیت کے بعد میں نے پڑھی ہے، اس کی کی تشریخ اور وضاحت کرنے کا ارادہ ہے، اس لئے کہ بیہ حدیث بہت طویل سے اور پوری حدیث بہت طویل سے اور پوری حدیث بیان کرنااور ساری احدیث کی وضاحت و تشریخ کرناوقت کی کی کے باعث اس وقت مشکل ہے۔ نیز اس حدیث کا آخری حقمہ بہت ہی ایم ہے اور یہ حقمہ اتنااہم ہے کہ جب سے ہم دین کی یا تمل سنت آرہے ہیں اور یہ حقمہ اتنااہم ہے کہ جب سے ہم دین کی یا تمل سنت آرہے ہیں اور یہ حقمہ اتنااہم ہے کہ جب سے ہم دین کی یا تمل سنت آرہے ہیں اور اس کے کرم و مہریائی سے جب تک ہم سنتے اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و تو فین سے اور اس کے کرم و مہریائی سے جب تک ہم سنتے اسے تھا۔

ر ہیں ہے ، اُن پر قمل کرنے کی تر کیب اور طریقنہ اور اس کی بنیاد اس صدیت ہے۔ آخری ھے میں بتائی گئی ہے۔

#### دین کا مقصد عمل ہے

ظاہر ہے کہ جتنا بھی دین ہے اس کا مقصد بجز عمل کے اور کیچھ نہیں ہے ، سارے دین کاکت کیاب بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کواس کے مطابق ڈھال لیں اور اس کے مطابق ہم چلنے والے ہوجائیں۔ دین کی جو باتیں ہم سفتے ہیں، بڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں،ان کے مطابق ہماراعمل کیے ہو؟ تواس کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں ارشاد قرمائے ہیں اور حضور صلی اللہ ا علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔اس لحاظ سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور حدیث کا جو آخری حصد میں نے برحاہے، مبت بی اہم ہے۔ اگر یہ بات بمارے ذہن میں منقش ہو جائے تو ہمارے مل میں کو تاہی اور خامی انشاء اللہ فتم ہو جائے گی ہیں میں بھی کہ وین برعمل کرنے کی تنبی اس آیت اور حدیث مہار کہ میں بیان فرمائی کئی ہے، وہ تمنجی لے لیس توانشاءاللہ عمل کا درواز د کھل جائے گا۔ البته اس کو سمجھتے ہے قبل چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہول تاكه اس حديث كامفهوم تنجيخه ش مزيد آساني مو جائے۔

انسان كاخلاهر وباطن

جس کوانسان کہا جاتاہے،اللہ تعالٰی نے اس میں دوجہاں ہیدا

فرمائے ہیں: ایک ظاہر کا جہاں اور ایک باطن کا جہاں۔ ظاہر کے جہاں کو جہم آور ی مادہ کہتے ہیں، جس میں دوہا تھ ، دو آئن جیں، دوکان ، مند ، کمر ، پیر ، بڈیاں ، گوشت اور خون وغیرہ ہے۔ یہ ایک الگ اور متنقل جہاں ہے اور اس میں متنقل تفصیلات ہیں، دنیاوی اعتبارے بھی اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، طب کے اندر بھی اس کی بے شار تفصیلات ہیں، بڑے بڑے اسپتال اس کی اصلاح اور در تھی کے اس کی بے شار تفصیلات ہیں، بڑے برے اسپتال اس کی اصلاح اور در تھی کے لئے ہے ہوئے ہیں اور اس میں بڑے بڑے ماہرین لئے ہائے جاتے ہیں، کوئی آئکھ کا ماہر ہے ، کوئی کان کا ماہر ہے ، کوئی ناک کا ماہر ہے ، کوئی دل کا ماہر ہے ہوائے تھیں اور کوئی ہے کا ماہر ہے ہوائد تعالی نے انسان کی ایک کا ماہر ہے ہوائد تعالی نے انسان کے اندر بنائی ہوئی ہے۔

#### باطن کی دنیا

انسان کے اندرایک باطن کی دنیاہے جس کو دِل کی دنیا کہتے ہیں، جوان ظاہر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ہر آدمی اس کو محسوس کر تاہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ باطن کی دنیا وہ دنیا ہے جہاں طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں اور انسان مجیب عجیب تمنا کیں کر تاہے اور طرح طرح کی فکریں اور سوچیں اس کے اندرا پنا گھر بناتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص انسان کا ول چیرکر ان خواہشات و تمناؤں کو دیکھنا چاہے کہ یہ کہاں ہیں؟ تو نہ ول میں اور نہ ہی و ماغ میں کہیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن ہر آدمی کے اندر خواہ مرو ہویا عورت، بوڑھا ہویا بچر ، سب کے اندریہ خواہشات موجود ہیں۔ بلکہ جب انسان عورت، بوڑھا ہویا بچر ، سب کے اندریہ خواہشات موجود ہیں۔ بلکہ جب انسان

اس د نیامیں آتا ہے اور اس کو کچھ شعور آتا ہے تو اس کی خواہشات اس وقت اس کے خواہشات اس وقت اس کے خواہشات سے جنم لینا شروع کردیق میں اور جوں جوں انسان بر حتا ہے ،اس کی خواہشات بھی بر حتی رہتی میں ،بلکہ خواہشات اس سے آگے بردھ جاتی میں اور موت پہلے آجاتی ہے اور اس کے منصوبے رکھے رہ جاتے میں اور وہ پہلے ہی دنیا کو خیر باد کہہ جاتا ہے۔اس کو دل کی دنیا کہتے ہیں۔

#### فقه ظاہر ی احکام کانام ہے

غرض که انسان میں بید دوجہاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے:

ہیلا جہم اور مادّے کا جہاں لیعنی جہم کی دنیا، دوسر اقلب اور روح کا جہاں لیعنی دل

گی دنیا۔ اور ان دونوں کے متعلق اللہ پاک نے احکام دیئے ہیں۔ ظاہری اعضاء
لیعنی جہم ہے متعلق بھی بہت ہے احکامات ہیں جنہیں انسان اواکر تا ہے، جیسے
نماز، روزہ، جج اور زکوۃ ہے، ای طرح جہم ہے متعلق ایسے احکامات بھی ہیں جن

نماز، روزہ، جج اور زکوۃ ہے، ای طرح جہم ہے حبوث بولنا، بدنگائی کرنا، بدزبانی
کرنا، بدتمیزی کرنا، الزام تراشی کرنا، ناحق کسی کو ہاتھ یاپاؤں سے تکلیف پہنچانا
وغیرہ، یہ ایسے احکامات ہیں کہ جن کے نہ کرنے کا حکم ہے، اور ان ظاہری احکام

#### تصوّف باطنى احكام كانام

اسی طرح الله تعالی نے باطن اور ول متعلق بھی بہت ے احکام دیے

بیں۔ جیسے مبر کرنا، شکر کرنا، زیدانقلیارکرنا، ورع د تقوی اینانا، الله تعالی کی حبت ے سرشار ہونا، آخرے کی فکر کادل میں ہونا، اللہ تعالیٰ کے غضے و غضب ہے ڈر نااور ان کے حساب سے خوف کھانا، میہ سب دل کے فرائض وواجیات ہیں۔ ای طرح ول سے متعلق ایسے احکامات بھی ہیں جن میں بیچنے کا تھم دیا گیا ہے۔ جیے حسد، بغض، تکتر، عجب، خود پسندی، خود بینی، وغیرہ ہیں۔ان باطن کے احکامات کو تصوف کہتے ہیں۔ تو کویا ظاہر کے احکام کو فقہ اور یاطن کے احکام کو نصوف کہتے ہیں اور وونوں کے مجموعے کوشر بعت کہتے ہیں۔ لبذا ظاہری ادکام یر بھی عمل کرنے کا تھم ہے اور باطن کے احکام پر بھی عمل کرنے کا تھم ہے اور دونول يرعمل كرناشر بيت يعمل كرناب، صرف ظاهر كاحكام يعمل كرليناكافي نہیں، یاطن کے احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے قرآن کر یم اور احادیث طیبہ میں ظاہر و باطن کے احکام بمثرت اور تفعیل سے لمیں مے ، علماء امنت نے مجی دونوں کے احکامات کو تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔

#### شريعت وطريقت ايك بين

لبذا بعض نوعوں کے ذائوں میں جو بیہ بات بی ہو گی ہے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت روسری چیز ہے اور دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یہ بات سراسر غلط ہے، یہ تو جامل لوگوں کا بنایا ہوا مقولہ ہے، دہ کہتے ہیں کہ جو جو چیزیں شریعت میں نا جائز ہیں وہ طریقت میں جائز ہو جاتی ہیں۔العیاذ باللہ ایعنی ان کے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں نماز چھوڑ ناٹا جائز ہے نمیکن طریقت میں جائزے، تو یہ سراسرگر ای اور دور ٹی پر جنی بات ہے جس کا مقیقت ہے دورگا بھی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت ہے ۔ کہ شریعت اور طریقت دونوں الگ اور جدا نہیں ہیں بلکہ طریقت شریعین، پر چلنے اور عمل کرنے کا نام ہے، شریعت مجموعہ ادکام کو کہتے ہیں، ور طریقت اس پر عمل کرنے کو کہا جا تا ہے، اور یوں بھی کہہ کے ہیں کہ شریعت مجموعہ احکام کو کہتے ہیں اور ان احکامات ہیں ہے باطنی احکامات کو اور ان پر عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں اور اس کا نام تصوف ہے۔

#### جسم اور روح کی بیاریاں

۲۔ جس طرح انسان کا سے ظاہری جسم بیار ہوتا ہے، میمی بخار ہو رہاہے، میمی بخار ہو رہاہے، میمی درو ہو رہاہے، میمی درو ہو رہاہے، میمی درت آرہے ہیں، میمی قبض ہو رہاہے، میمی مردی لگ رہی ہے اور ہی ہے اختہا ہیاس لگ رہی ہے، توجب یہ بیاریاں انسان کے ظاہری جسم کو لاحق ہوتی ہیں توان کا علاج ہوتا ہے اور اس کے علاج کے کہ لوگ ماہر اور طبیب ہوتے ہیں، بالکل ای طرح اس ول کی دنیا کے اندر بھی انسان کی روح اور اس کادل بیار ہوتا ہے اور اس میں بھی طرح طرح کی بیاریاں اور کمزوریاں بیدا ہوتی ہیں، ان باطنی کمزوریوں اور بیاریوں کے بھی کچھ ماہر علاج کرنے والے ہوتے ہیں۔ علاج کرنے والے ہوتے ہیں۔

#### جسمانی بیاری کی حقیقت

جسمانی عاری طاہر یجم کی بے اعتدالی کانام ہے ، کیو تکداللہ یاک نے

جسم میں چار چیز ہیں بیدا فرمائی ہیں،ان میں صفراء، مودار بانم اور خون ہے، جب یہ
چار چیز ہیں اعتدال میں رہتی ہیں تو انسان کو صحت جسمائی حاصل رہتی ہے اور
جب ان چار چیز وں میں باان میں ہے کسی ایک میں کی یا زیاد تی واقع ہوتی ہے تو
انسان کا مزاح گیز جاتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر طبیعت کی خرافی ک
بھی مختلف شکلیں اور صور تیں ہیں کہی کو بخار ہورہا ہے، کسی کو قبض ہے اور کسی کو
وست آرہے ہیں، کسی کو سروی لگ دہی ہے، کسی کو بھوک نہیں لگ رہی وغیرہ
و خیر وہ پہر وائر صاحبان اور عکماء الیسی ایسی دوائیں تجویز کرتے ہیں اور غذا کیں
عتاتے ہیں کہ اس کی طبیعت اعتدال پر آجائے اور وہ صحت متد ہوجا ہے۔

#### روح کی بیاری کی حقیقت

توجس طرح انسان کا ظاہری جسم بیار ہو تا ہے اس طرح باطن کے اندر مجی بہت می بیاریاں بیدا ہوتی جیں۔ باطنی اطباء نے اس باطن بینی قلب وروح کی صحت اور اس کی بے اعتدالی کی بھی تفصیلات بیان کی جیں جس کاخلاصہ اطباء روحانی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ:

باطن کی تین طاقتیں

الله پاک نے انسان کے ول میں تمن طاقتیں رکھی ہیں:

اله عمل ۲ شهوت ۳ رغمته ۱

بانسان کے باطن کی تمن طاقتیں ہیں اور ان میں سے ہراکی کے تمن در جات

wordpress; corr

besty upodies

عقا

عقل انسان کے باطن کے اندرایک ایس و توت وطاقت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اچھے مجرے کو سجھتا ہے، ذلت و عزت کو سجھتا ہے، اپنے اور پرائے کو، دوست اور دشمن کو سجھتا اور جانتا ہے۔ یہ سب با تیں انسان عقل کے ذریعے معلوم کرتا ہے اور اچھی اور مفید باتوں کو پہند کرتا ہے اور قبری باتوں کو ناپند کرتا ہے اور قبری باتوں کو ناپند کرتا ہے۔ ای طرح عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے پالنے اور پیدا کرنے والے کو پہچانے، اے کہی ناراض نہ کرے۔

17.

جب بیقان حدے آگے بڑھ جائے تواس کو ''جَرَبُدَہ'' کہتے ہیں، بیعقل کا وہ درجہ ہے جس میں معقل حد اعتدال سے زیادہ تجاوز کر جائے، اس میں بھی انسان روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہونے کی بناپر پھر دہ طرح کے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ''مجاذاللہ''انسان خداکا بیمانکار کر دیتا ہے اور کبتا ہے کہ مجھے تو عقل ہے مجھاؤاوراللہ تعالی کو دکھاؤ، پھر بانوں گا، بغیر دیکھے میں کیے مان اوں۔ یہ سب پچھ عقل کی زیادتی کی وجہ ہے ہو کہ عقل اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو چیز انسان کی نظر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کو بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اس جو نظر

مبیں آتیں گر بھر بھی انسان ان کو ہونیا ہے ، ابتد تعالیٰ تو بھر یہت ہی او نے اور انسان ان کو ہونیا ہے ، ابتد تعالیٰ تو بھر یہت ہی او نے اور انسان کی معظیم ہیں۔ محظیم ہیں۔

حماقت

جب بیعقل حدے بہت نیچے گر جائے تواس کو "حماقت" کہتے ہیں اور ایسے شخص کولوگ ہے و توف اور احمق کہتے ہیں کہ بھٹی اس سے دور رہو، اس کے پاس عقل توہے نہیں،اس لئے بیر ہے و قونی کی ہاتیں کرے گا،اور ایسا آ دمی دعو کہ میں بھی جلد آ جا تاہے۔

حكمت

سپر حال بھل اگر حدیہ بڑھ جائے تو بھی تقصان دہ ہے اور اگر یمی مقصان دہ ہے اور اگر یمی مقصان دہ ہے اور اگر یمی مقصان دھے کے نقصان دھے کے نقصان دھے کے نگہ اس کی دجہ سے وہ بیو توف ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے حجمانا نمبا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے در میان بھی مقل کا ایک درجہ ہے اس کو '' تحکمت'' کہتے ہیں۔ 'سجان اللہ اللہ کے در میان ہمی رہتی ہے تو پھر انسان کیسا بیارانام ہے کہ جب عقل اعتدال میں اور در میان میں رہتی ہے تو پھر انسان حکیم اور داتا کہلا تا ہے جو حق وباطل کو ادر اجتھے اور برے کو بہچان سکتا ہے جو حق وباطل کو ادر اجتھے اور برے کو بہچان سکتا ہے جو حق وباطل کو ادر اجتھے اور برے کو بہچان سکتا ہے جو حق وباطل کو ادر اجتھے اور برے کو بہچان سکتا ہے جو حق وباطل کو ادر اجتھے اور برے کو بہچان سکتا ہے جو حق وباطل کو ادر اجتھے اور برے کو بہچان سکتا ہے جو حق وباطل کو ادر اجتھے اور برے کو بہتا ہے۔

"جس كو مُلت نصيب بو في اس كوخير كثير عطا بو في .."

s.wordpress.com

bestur

۲\_شہوت

دوسرى طاقت اللہ تعالی نے انسان کے دل میں شہوت کی رکھی ہے۔
شبوت کا ایک عام مفہوم ہے جے عام طور پر لوگ جنسی خواہش کا نام دیتے ہیں،
گر تصوف کی اصطلاح میں شہوت صرف جنسی خواہش کا نام نہیں بلکہ شہوت کا
منہوم عام ہے، دہ ہیہ کہ "ہر کام کی اور نفع کی چیز کو چاہئے اور حاصل کرنے
کوشہوت کہتے ہیں "اب یہ نفع چاہ مال ہے متعلق ہویا جان ہے متعلق ہویا ذات
ہو متعلق ہویا خاندان ہے متعلق ہویا مدر ہے ہے متعلق ہویا جنسی نقاضوں سے
متعلق ہویا خاندان ہے متعلق ہویا مدر سے متعلق ہویا جنسی نقاضوں سے
متعلق ہو اس کا نام شروت ہے۔ بہر حال! شہوت انسان کے باطن کی اُس قوت کا
نام ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں ہر چیز کو لینے کی خواہش اور
چاہت پیداہوتی ہے۔

فجور

شہوت کے بھی تمین در جات ہیں، جب شہوت اعتدال ہے آگے بڑھ جائے تواس کو" فجور" کہتے ہیں۔ یہ لفظ عام طور سے ار دوزبان میں فسق و فجور یعنی نافرمانی میں بھی استعال ہو تا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سے بڑا فاسق و فاجر آدی ہے۔ بہر حال! جس شخص میں فجور کی حد تک شہوت بڑھ جاتی ہے تو نہ اس کے جنسی تقاضوں میں اعتدال ہو تا ہے، نہ مال کے بڑھ جاتی ہو تا ہے، نہ مال کے قاضوں میں اعتدال ہو تا ہے، نہ مال کے قاضوں میں اعتدال ہو تا ہے، نہ مال کے قاضوں میں اعتدال ہو تا ہے، نہ مال کے قاضوں میں اعتدال ہو تا ہے، نہ عزت و آبر و کے بارے میں اس کو خیال ہو تا

ہے، ہر جگدیہ شخص لڑتا جھکڑتا ہے، مارتا ہے دھاڑتا ہے، پے شری، بے حیا گی اور ہر طرح کی عیا شی و بدمعاشی میں ذوبار ہتا ہے، اسر اف و فضول خرجی اور ریا کا میں ہتا رہتا ہے اس کی شہوت کے حدے آگے بردھ جانا کی شہوت کے حدے آگے بردھ جانا جانے کا متیجہ ہے اور اس وجہ سے وہ طرح طرح کے گنا ہوں میں جٹلا ہو جاتا ہے۔

تمود

جب شہوت عدے کم ہوجائے اور حدا عتدالی سے بیٹے کر جائے تواس کو "شود" سے بیٹے کر جائے تواس کو "شود" سے بیٹے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس مخص کے اندر غیرت ہی نہیں رہتی، کیر کوئی چاہے اس کی مال کے ساتھ قراطوک کر ہے، جاہے اس کی بیٹی کے ساتھ قرراسلوک کر ہے، اس ساتھ قرراسلوک کر ہے، اس کواس کی قطعاً پر واہ نہیں ہوتی۔ اس کی شہوت اتن بچھ چکی ہوتی ہے کہ اب اس کو فدر شند داروں اور عزیز وا قارب کی پر واہ ہوتی ہے اور نہ عزت و آبرو کی پر واہ ہوتی ہے اور نہ عزت و آبرو کی پر واہ ہوتی ہے اور نہ عزت و آبرو کی پر واہ ہوتی ہے کہ وقت ہے۔

.عِفَّت

ان دونوں کے در میان بھی شہوت کا ایک درجہ ہے اس کا نام ''عِفّت و پاکدامنی'' ہے، جس کو اللہ تعالیٰ شہوت مدِ اعتدال میں عطا فرما دیں تو اس کو عِفْت و پاکدامنی حاصل ہو جاتی ہے ، میر دومال میں بھی عفیف ہو تاہے ، عزت و آبر ومیں بھی عفیف ہوتا ہے، جنسی تقاضوں میں بھی عفیف ہوتا ہے، اور جائزہ و حلال طریقے ہے ہی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے ہے نہیں لیتا، کسی کی آبر و پر ہاتھ نہیں ڈالٹا، کسی پر تہمت والزام نہیں لگا تااور کسی کی غیبت و مجرائی نہیں کرتااور کسی خاتون پر بری نظر نہیں ڈالٹا بلکہ عقت و پاکدا منی ہے رہتا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں بید دعا آئی ہے:

اَللَّهُمَّ اِنَى اَسْنَلُكَ الصِّحَةَ وَ الْعِقَّةَ وَالْآمَانَةَ وَحُسْنَ الْحُلْقِ وَالْرِّضَى بِالْقَدْدِ -اے الله میں آپ سے صحت اور پاکدا منی اور امائتداری اور سن اخلاق اور نقد بریر راضی ہوناما نگتا ہوں۔

یعنی جو پچھ آپ نے میری قسمت میں لکھدیاہے ،یااللہ میں دل و جان ہے اس پر راضی ہوں، آپ مجھے یہ نقد ہر پر راضی ہونے کی نعمت عطافر ماد بجئے۔

۳۔ غضتہ

تیسری طاقت اللہ پاک نے انسان کے اندر عضہ کی پیدا فرمائی ہے۔اس کے بھی تین در جات ہیں۔

تہوّر وہے ہاک

جب غضہ حدے بڑھ جائے تواس کو تبور کہتے ہیں اور ایسے مخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھی اس کی توناک پر غضہ رکھار ہتا ہے، بات بات پر

جھڑ تا ہے،اس کے قریب مت جانا، یہ تو بھیڑیا ہے۔ اللہ بچائے، جس مختص میں حدے زیادہ غشیموتا ہے اور ہرشخص اس سے ڈرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو وہ جائے بشن کی عزت نہ ہو، نہ بھی ایک بدترین عیب اور بیاری ہے۔

جُبن(برزدلی)

جب عضہ حدے زیادہ کم ہو جائے تواس کو بزدلی کہتے ہیں،اور بزدل مخص ایساہو جاتا ہے کہ کو گیا سے کو گیا اس کو بلاوجہ مار رہا ہے تو کہتا ہے کہ اور مار لے اور اگر کو تی ہیے چھین رہا ہے تو کہتا ہے کہ تخم رو گھر پر بھی رکھے ہیں وہ بھی لا کر دیتا ہوں، بتا ہے ذرا یہ بھی کوئی چیز ہے۔اللہ بچائے وشمن مار نے کے لئے آیا ہوا ہے، تملہ کر رہا ہے، بیوی بچوں کو پکڑ رہا ہے، مال چھین رہا ہے، مگراس سے لڑا بی ضبیل جارہا، خوف و ڈرکی وجہ سے بزدل بنا ہوا ہے۔اور بعض لوگ توا سے بردل بنا ہوا ہے۔اور بعض لوگ توا سے بردل ہوتے ہیں کہ معمولی معمولی ہاتوں سے بھی ڈرتے ہیں، یہ سب بردلی کا بتیجہ ہے۔

### شجاعت وبهادري

ان دونوں کے در میان غضہ کا ایک درجہ ہے اس کا نام شجاعت ہے۔ ''سبحان اللہ''جس موقع پر اس غضے کے استعمال کا حکم ہے اور جتنااستعمال کرنے کا حکم ہے،اس کو اتناہی استعمال کرنا شجاعت کہلا تاہے۔ جب اللہ کے لئے فقہ آتا ہے تو کیے اعتدال کے ساتھ آتا ہے اور تھجھ کیساکار گر ہوتا ہے۔اس کے بارے میں ایک قصّہ آپ کو سناتا ہوں،اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غضے میں اعتدال نصیب فرمائے۔ آمین۔

#### الله كيلئ غضه آنا

یه قصّه حضرت مولانا نورالحن نوری رحمة الله علیه کا ہے ، بیه اسلامی تاریخ میں کسی خلیفہ کے زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں، بوے متقی، پر ہیز گار الله والے عالم تھے،ایک دن بید دریا کے کنارے ٹبل رہے تھے کہ احانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخصی کنارے پر آگر مخمبر یاور ان لوگوں نے جو اس کشتی میں سوار تھے، کشتی پرے شراب کے منگے اتار کر کنارے پر رکھنے شروع کر دیئے۔ حضرت کو بيد د کيد كر برى جرت موئى كد بيد اسلاى حكومت ب اور اسلاى حكومت مين شراب كا تصور نبيل موسكتا، يه جائيكه اتنى كثير مقدار مين يبال شراب اتاری جاری ہے،وہ حیران بھی ہوئے اور انہیں غصہ بھی آیا کہ اسلامی حکومت میں شراب کیوں، کس کے لئے اور کباں ہے آئی۔ حضرت شراب ا تاریے والوں کے قریب تشریف لائے اور ان سے یو جھاکہ تم لوگ کہاں ہے آئے ہواوریہ شراب کس کے لئے لائے ہو؟ان لوگوں نے جواب دیا کہ بیہ شراب خلیفہ کے لئے لائی گئی ہے، بیرین کر حضرت کو بہت زیادہ غضہ آیااور فرمایا کہ خلیفہ کے لئے شراب لائے ہو؟اس کا تو یہ فرض ہے کہ وہ شراب کواپی مملکت اور حکومت میں ممنوع قرار دے، چہ جائیکہ اس کے لئے شراب لائی جا

best!

44

ر ہی ہے۔حضرت کے ہاتھ میں عصافتی وانسیں اس وفت ایہا غضہ آ ہا کہ انسوا نے نہ آؤدیکھانہ ہاؤدیکئے بھوڑنا شروع کر دیتے اکل دس منکھے تھے لیکن انہوں ّ نے نومنکے بھوڑ دیئے اور : سوال مٹکا حجیوڑ دیا،ان لوگوں نے جو شراب تحشی ہیں ہے اتار رہے تھے، فور اُ جاکر رہورٹ کی کہ خلیفہ کے لئے شراب آئی تھی گلر ا کیک صاحب آئے اور انہوں نے نوشنکے کھوڑ ویتے اور ایک منکا بچادیا۔ ربور ٹ لے بی مفرت کی گر فآری کا تھم ہو تمیااورگر فآر کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، خلیفہ کی مجلس میں بھی حضرت ہے د حثر ک جاکر کھڑے ہو صحے ، خلیف نے یو چھاکہ تمبارانام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرانام عبداللہ ہے، اس نے كماك عبدالله توسب بى بير، آب ابنااصلى نام بتاكير، تب انبور في فرمايك میرااصل نام ابوالحن نوری ہے۔ خلیفہ نے غضہ سے کہاکہ شراب کے منکے تم نے توزے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا ہاں! میں نے توڑے ہیں۔ کیو تکہ ان میں شجاعت تھی،اس نئے خوب رعب سے جواب دیا۔ پھر خلیفہ نے یو جھاکہ تم نے کس کے تھم ہے یہ بخکے توڑے ؟ حضرت نے جواباً فرمایا کہ اس کے تھم ہے توڑے جو تھھ پر بھی بادشاہ ہے۔"اللہ آگبر" خلیفہ بھی چو نکہ مسلمان تھا، جب اس نے یہ جواب سنا تواس کو بھی ضدایاد اسکیااور اس کا غضہ بھی شنڈ اہو عمیا۔ خلیفہ نے حضرت کے اس جواب کے بعد ذرائرم کیجے اور زم انداز ہے یو چھاکہ جب آپ نے اللہ کے تکم سے مید مکلے پھوڑے ہیں تو نو پھوڑے د سوال

جواب سنیئے جو کہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور اس واقعہ میں میں بتلانا

کیوں حجوز دیا؟

عقمود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل ہے ہے کہ جب میں نے ہیں یہ شراب خلیفہ کے لئے آئی ہے تو جھے اللہ کے لئے اتنا عقد آیک میں اس غیتے میں نگا تار مطلع توز تاجلا گیااور غیر القد کا مجھے خیال تک نہیں آیا، گر جب میں نے انو توزویتے تواجاتک آپ کا خیال آیا کہ طلفہ کیا کے گاکہ اس نے بے خوف و خطر سارے ہی منکے توز دیئے ، میر ی سز ااور پکڑ ، قید و بند اور میر ی باد شاہت سے بھی مہیں ڈرا۔ بس میہ خیال آتے ہی رک میااور میں نے سوچا کہ اب د سوال ا مٹکا توڑنا آبی بہاد ری جنلانے کے لئے ہوگا،اللہ کے لئے نہیں ہوگا،کیو تکہ اب تک جو منکے توڑے تنے دواللہ ہی کے لئے توڑے تنے، میرے ذہن میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا، تگر و سواں ملکا توڑنے سے قبل چو نکہ خلیفہ کا خیال ہ کیا ہ اس لئے میں وہیں رگ گیااور بیہ من<del>کا مجبوز دیا کہ اس کو نوز نااللہ کے لئے</del> خہیں بلکہ اپنی بہادری د کھلانے کے لئے ہوگا۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہ بھئی آ ہے تو بہت بن ادینے آومی نکلے ، لبذا آج کے بعد سے آپ میری سلطنت میں امر بالمعروف اور نہی عن المئكر كے شعبہ كے وزيرِ اعلیٰ ہيں، يہ شعبہ آپ ہی سنبياليں، مجھے آپ جبيها آدمی چاہئے جو مملکت کے اندرا چھی باتوں کا تھم دے اور قری یا تول ہے منع کرے۔

غور کیجے !اخیس عضہ تو آیا لیکن وہ عضہ اللہ کے لئے آیا تھا اور جہاں کہ آیا اس کو وہ س تک استعمال کیا اور جب بیعضہ اللہ کے لئے فالص استعمال کیا اور جب بیعضہ اللہ کے لئے فالص اس کو چھوڑیا کہ اب بیعضہ اللہ کے شیس رہا بلکہ اس میں غیر اللہ کی شمولیت ہوگئی، اس کا اثریہ ہوا کہ انجی تو نوشنے توڑے شے اب نوسو (۹۰۰) منظے توڑنے

كالفتياريل كيابه سجان امندمه

### فتعترت على عند كالخلاص

البيا بی ایک تعنه حضرت علی رحتی الله تعالی عنه کامشہور ہے۔ ایک مرتبہ ا کے دشمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا مقابلہ ہوا، آپ نے اس کو ز مر کرلیااوراس کو گر اگر اس کے سینے پر بیٹھ گئے تاکہ اس کاسر قلم کر دیں، ابھی آب اس فا رکو قتل کرنے کا ارادہ فرمائی دے تھے کہ اس نے اچا ک آپ کے ۔ چبرے پر تھوک دیا، حضرت علی رحنی اللہ تعالیٰ عنہ فور اُس کو حجوز کر کھڑے مو محتے، وود عمّن ہاکا یکارہ گیا کہ کہاں تو حضرت میری طاقت ہے بھی زیر نہیں ہو رے بتے اور مجھے جپوز نے کے لئے تیار نہیں تھے اور کیاڈرا سے تھوک دیے ے جھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔اس کا فراور دشمن دین نے کہاکہ حضرت اس کہا ہوا؟ اتنی آسانی ہے اور اتن چھوٹی اور معمولی می بات پر آپ نے مجھے معاف ئر دیا،حالا نکر اب تو آپ کواور زیاد ہ غضہ آنا جا ہے تھاک میں نے آپ کی تو ہین اور بے عزتی میں کی شبیں کی، بجائے مجھے قتل کرنے کے آپ نے مجھے معاف نیوں کردیا؟ حضرت علی رحنی اللہ اتعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات و راصل مدہے کہ جس وقت میں تمہارے بینے ہر میھا تھااور تمہیں قمل کرنے نگا تھا تواس وقت تهبیں قتل کرنے کااراد داور میراغضہ خالص اللہ کے لئے تھا، تم دشمن خدا تھے، میرے ذمے تھاکہ میں تہیں ختم کردوں الیکن جس وفت تم نے میرے مندیر تحو کا تو میرے نفس کواشتعال آیااور میرے دل میں غصہ بیدا ہوارد فعقہ میرے

besturdiy

ا پے لئے تھا، دوفقتہ اللہ کے لئے نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اب اس کو قتل کرنا خالص اللہ کے لئے نہیں ہو گا بلکہ اپنے لئے ہو گااور اپنے لئے غضہ کرنے کی ممانعت ہے،اس لئے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔

یہ من کراس کا فرنے کہا کہ حضرت! ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر تاہوں اور کلمہ پڑھتاہوں کہ جس فد جب کے اندرا تنی وقیق تعلیم ہو اور جس فد جب میں اتنی حد بندی ہو کہ جہاں تک غضہ اللہ کے لئے ہے، اے استعمال کرواور جہاں غضہ اللہ کے لئے نہ ہو، اے استعمال کرنا چپوڑ دو، تو وہ ز جب بچ ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا میں مسلمان ہو تاہوں۔

' بہر حال، غتہ اگر اعتدال میں ہو تو شجاعت ہے اور حدے زیادہ کم ہو جائے تو بزدلی ہے۔

#### اعتذال وعدالت

وہ تین طاقتیں جواللہ پاک نے انسان کے باطن میں پیدا فرمائی ہیں،ان میں در میان کے در جات بھی ہیں، پہلی طاقت عقل ہے جس کا در میانی در جہ حکمت ہے، دوسری طاقت شہوت ہے جس کا در میانی در جہ عِفَّت ہے اور تیسری طاقت غضے کی ہے اور اس کا در میانی در جہ شجاعت ہے،اور ان تینوں کے مجموعے کا نام اعتدال ہے۔ اور اگر اوپر کے الفاظ کے ساتھ اس کو ان کے ہم وزن کہنا چاہیں تو اس کانام عدالت ہے اور ای کانام صحت روحانی ہے،اللہ پاک بہ یہ تین طاقتیں اعتدال میں رہتی ہیں توانسان تھت، عفّت اور الله تعلقہ اور الله تعلقہ کا جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہو عجاعت کا طامل رہتا ہے اور صحت روحانی اسے طاحل ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی تحقیات نصیب ہوتی ہے ، و نیا کہ مجت میں غرق ہوتا ہے ، و نیا کی مجت اس کے وال ہے نکل جاتی ہے اور وہ تمام شعبہ بائے زندگی میں اپنے اور یہ شریعت اس کے وال ہے نکل جاتی ہے ، عقائم مجمی اس کے سیح ہوتے ہیں، او پر شریعت کی بازد سی قائم کر نا ہے ، عقائم ہمی اس کے سیح ہوتے ہیں، عبادات بھی سفت کے مطابق اور معاملات

## بےاعتدالی مرض ہے

اور بداخلاقیوں ہے یاک ہو تاہے۔

اور جب ان تمین طاقتول میں کی جیٹی ہوتی ہے تو نیمر انسان روحائی طور پر بیار ہو جاتا ہے، مثلاً خفتے کے اندر اگر ہے اعتدالی پیدا : و جائے تو اس سے نفر سے، حسد اور افض کی بیاریاں جنم لیتی ہیں، اور بعض مرجب اس غضے کی وجہ سے ناحق کسی کو قبل کرنے سے بھی انسان نہیں رکتااور قبل و عارت گری کا بازار گرم کرویتا ہے۔

بھی سنت کے مطابق ہوتے ہیں،ایجھ ایتھے اخلاق سے وہ تخص آرات ہوتا ہے

ای طرح آگرشہوت صدید ہوت تو حرام و ناجائز طریقے ہے۔ اسان جنسی خواہشات کو پوراکرنے لگتاہے، لوٹ مار کر تا ہے اور نہ جانے کتنے ایسے بے شاررو دانی امرانس بیس جملا ہو جاتا ہے جنہیں گناہ کہاجا تا ہے، ظاہر می شناہوں میں بھی بہتا ہو تا ہے اور باطنی گناہوں میں بھی جبتا ہو جاتا ہے، بلکہ wordpress.com

pesturd

ظاہری اعضاء وجوارح کے جتنے احکام ہیں،ان میں بھی کمال ای وقت پیدا ہو تا ہے جب انسان ان تینوں چیزوں کے اندر اعتدال رکھتا ہے۔

بہر حال! جس طرح جسم کے اعتدال کے لئے صفرا، سوداء، بلغم اور خون،
ان چار چیز وں کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے، اگریہ چاروں چیزیں اعتدال میں خدر جیں یاان میں ہے کوئی ایک چیز اعتدال میں ندر ہے تو یہ جسم بیار ہو جاتا ہے،
بالکل ای طرح انسان کے باطن کے اعتدال کے لئے عقل، غضہ اور شہوت کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے، اگریہ تینوں چیزیں اعتدال میں ندر ہیں توانسان کا باطن یعنی قلب وروح بھی بیار ہو جاتے ہیں، اور پھر جس طرح جسمانی امراض کے لئے اطباء جسمانی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ای طرح روحانی بیاریوں کے لئے اطباء جسمانی کی خدمت میں حاضری ضروری ہو جاتی ہے، ان کو تلاش کے لئے اطباء روحانی کی خدمت میں حاضری ضروری ہو جاتی ہے، ان کو تلاش کے لئے اطباء روحانی کی خدمت میں حاضری ضروری ہو جاتی ہے، ان کو تلاش کی خدمت وصحبت کو لازمی طور پر اختیار گیا جائے۔

## ابل الله كي صحبت

الله پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں ای کی طرف اشار و فرمایا ہے: یا آیسها الّذین اَ مَنُوا اتَّقُوا اللّه وَ کُونُوا مَعْ الصَّدِقِیْنَ ۔ اے ایمان والوا الله ہے ورواور کچ بولتے والوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

اوراس صدیث میں بھی جو میں نے ابتد اُپڑھی تھی ای طرف اشارہ ہے کہ:

من لوجہم کے اندرا کیک مکٹراہے ، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جہم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ گرز جاتا ہے تو سارا جہم گرز جاتا ہے۔ سن لوجہم کاوہ مکڑاد ل ہے۔

تو کویاایک دل تو جسم کا ہے جو کوشت کا نکرا ہے ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی دل باطنی دونوں دلوں میں ایک ایبا باطن کی صحت و بیاری، باطن کی صحت و بیاری ہے۔ جسمانی اور باطنی دونوں دلوں میں ایک ایبا باریک تعلق اور جوڑاور ایک ایبا باریک راستہ کے اللہ کے سوااس کو کوئی نہیں باریک تعلق اور جوڑاور ایک ایباریک راستہ کے کہ اللہ کے سوااس کو کوئی نہیں جاتا، مگر بید بات بھی ہے کہ بیتعلق اور داسط انسان کے جسم اور باطن میں رموجودے۔

# شیخ کامل کی علامات

اطباً مروحانی جو انسان کے باطن کی بیاریوں کا علاج کرتے ہیں، ان کی یا پنج علامتیں ہیں، جس شخص میں وہ پانچ علامتیں پائی جا کیں، اس کو طبیب روحانی کہتے ہیں، پھر اس کے پاس جانا جاہئے ، اس کے پاس بیٹھنا جاہئے ، اسپنے دل اور باطن کا حال اس کو بتانا جاہئے اور پھر اس سے اینے روحانی امراض کا علاج کرانا جاہئے۔

تمبرا۔ طبیب دوحانی کی سب سے پہلی علامت بیہ ہے کہ وہ مسلمان جواور برمسلمان پر دین کا جتناضر ور کی علم سے جاننا فرض عین ہے،اس فرض عین کے مطابق دین کا ضرور کی علم اس کے پاس ہو، لعنی طلال وحرام، جائزونا جائز، نیکی و بدی اور اصلاح و تربیت کا ضروری علم اس کے پاس ہو۔

نمبر ۲۔ دوسری علامت سے کہ وہ منتع سنت اور منتبع شریعت ہو۔ یعنی اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔

نبر ٣- تيسرى علامت يہ ہے كہ اللہ پاك نے اے كثرت ذكر اللہ ك توفيق دے ركھى ہو، كيونكہ اس راہ ميں سب سے پہلا قدم كثرت ذكر اللہ اور دوسر اقدم صحبت الل اللہ ہے۔ كثرت ذكر اللہ اور صحبت الل اللہ، بيد دو چيزيں اليي جيں كہ جن سے عام طور انسان كو باسانی صحب روحانی حاصل ہو جاتی ہے، بہر حال! كثرت ذكر اللہ كايہ شخص عادى ہو۔ اب ذكر اللہ كى بہت سارى فتميں اور صور تيس جين جن ميں قرآن شريف كى خلاوت تمام اذكار كى سر دار ہے، اس كے علاوہ تسبيحات، اور خالصتاً اللہ كى رضا كے لئے وعظ و تفسيحت، درس و

تدریس، تعلیم وتعلم اور تصنیف و تالیف وغیر ه بھی ذکراللّه میں شامل ہیں۔ نریس تخص

نمبر ۳۹۔ چو تھی علامت ہے ہے کہ اس طبیب روحانی نے بھی کسی اللہ والے کی جس میں ہے پانچ علامت ہے ہے کہ اس طبیب روحانی نے بھی کسی اللہ والے کی جس میں ہے پانچ علامتیں پائی جاتی ہیں، خدمت و صحبت میں رہ کراپی اصلاح و تزکیہ و تربیت کرائی ہواور پھراس کے بعداس نے اس کو کہا ہو کہ ہاں اب تم بھی دوسر وں کی رہنمائی اور اصلاح و تربیت کر سے ہو، بالفاظ دیگراس کو اپنا مجاز بنایا ہو کہ تم ہے کوئی اللہ کانام پوچھے تواس کو بتاوینا۔ اس لئے کہ جو خود ابحی اصلاح کے مراحل ہے گزر رہا ہواور ابھی خود ہی مریض روحانی ہو تو وہ دوسرے کو دوسر

مجی روشی فراہم کر سکتاہے۔ مجی روشی فراہم کر سکتاہے۔

jordpress,co

نمبرہ۔ طبیب روحانی کی پانچویں علامت سے سے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبّت اور آخرت کی فکر بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہوا در ول میں دنیا سے نفرت اور گناہوں سے نیکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو۔

جس الله کے نیک بندے کے اندر یہ پانچ علامتیں موجود ہوں، وہ شخ کائل ہے، وہ مرشد روحانی اور طبیب روحانی ہے اور معتبر پیر صاحب ہیں۔ الی علامتوں والے جس بزرگ ہے مناسبت ہو جائے، اس کا دامن تھام لینا چاہیے، وی ہمارے لئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علید، حضرت عطار رحمۃ الله علید، حضرت امام رازی رحمۃ الله علیہ اور حضرت امام غزائی رحمۃ الله علیہ کی طرح ہے، پھر اس چیز کی تکرند کریں اور اس انتظار ہیں نہ رہیں کہ واقعت اگر حضرت جنید بغدادی آئیں گئے تو میں ان کی خدمت وصحیت میں رہوں گا۔

یاور کھے! اب کوئی اصلی جنید بغدادی نہیں آئیں جے وہ تو آگر جلے گئے ہیں۔ جس طرح طاب جسمانی کے لئے بھی آج کل جالینوس نہیں ہے اور نہ آسکتا ہے تو پھر کیوں جنگف ڈاکٹروں اور حکیموں سے ملاج کرار ہے ہوہ حکیم جالینوس کا بی انتظار کرنا چاہئے، جتنے بھی بڑے پڑے اخبہ جسمانی ہیں، وہ سب گزر تھے ہیں، آج وہ کی کو میسر نہیں ہیں، اب تو علاج جسمانی ان کے شاگر دوں کے شاگر دوں سے بھور باہے، ہیں یالکل ای طرح کے شاگر دول کے شاگر دول سے بھور باہے، ہیں یالکل ای طرح حضرت جنید و شبلی اور عظار در ازی و غیر ہم جمہم اللہ اور یہ جننے بھی بڑے بڑے اللہ اور صوفیا، گزرے ہیں، ان کے شاگر دول کے شاگر دول

کے شاگردوں کے شاگرد آج بھی موجود ہیں، ان سے بھی ای طرح روحانی علاج کرایا جاسکتا ہے جس طرح جالینوس اور بوعلی سینا کے شاگردوں سے جسمانی علاج کرایا جارہا ہے۔ لہذااب بڑے بڑے امام اور صوفیاءاور بڑے بڑے اطباء جسمانی کے انتظار میں رہنا، نیہ شیطان کا دھوکہ ہے۔

ہمارے شخ و مرشد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ تمہمارے اندروین کی طلب اور اصلاح کی فکر ہونی جائے ،اگر واقعی تنہمارے اندروین کی طلب اور اصلاح کی فکر ہے اور اپنی روح کو درست کرنے اور اس کی بیاریوں کو دور کرنے کا جذبہ ہے تو تم اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس بھی اسی نیت ہے بیٹھو گے تو تمہیں باطنی نفع پہنچ گا۔ بس جذبہ یہ ہونا چاہئے کہ:

آرزو کیں خون ہوں یا حسر تیں پامال ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں آستانہ میں نہ چھوڑوں گا گر

یہ جذبہ اگر ہو تو پھر ہم جس کے پاس بھی جائیں گے، اس کے پاس جیٹھنے سے بھی ہمیں انشاء اللہ دین کا فائدہ و نفع ہو گا۔

مناسبت

ند کورہ بالا پانچ شرائط تو شخ کامل ہے متعلق بیں اور ایک شرط مریض

esturdup

روحانی ہے متعلق ہے ، وہ یہ ہے کہ اس مرید یاروحانی مریض کو بھی ایسے کسی بزرگ اور اللہ والے شخ کامل ہے مناسبت ہور یہ شرط لاز می ہے، اس لئے کہ اگر پینے کامل کے اندریا نچوں علامتیں موجود ہیں، تھر بھارااس ہے مزاج نہیں مل ربااور طبیعت اس کے ساتھ نہیں جل رہی تو پھر بھی فائدہ نہیں ہو گاءاس لئے طبیعت کا ملنااور مناسبت کا ہو نا ہے حد ضرور می ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ جس طرح بعض او قات جسمائی امراض میں بزے ہے بڑے ڈاکٹر ہے اطمیتان تہیں ہو تااور اینے معمولی در جے کے ڈاکٹر سے اطمینان اور فائدہ ہو ھاتا ہے ، حالا نکساس سے بڑے بڑے اور ماہر اور تجربہ کارڈاکٹر اور طبیب موجود میں، تھر مناسبت اور طبیعت نہ کنے کی وجہ ہے ان ہے اطمیبان نہیں ہو تا، بالکل اسی طرح روحانی امراض میں ہو تاہے کہ بعض مرتبہ کوئی بزرگ بہت اونجے در ہے کا ہو <del>تا</del> ہے لیکن ہمیں اس ہے مناسبت اور طبیعت نہ ملنے کی وجہ ہے فأئده تهين هوتابه

بہر حال! باطن کی اصلاح اور نقع کے لئے مناسبت کا ہونا شرط اعظم ہے،
جس سے بھی مناسبت ہو جائے ہیم. ظاہر میں چاہے وہ دوسر دن ہے کم ترہو،
بس وہی ہمارے لئے کائل طبیب دوحانی ہے، آگھ بند کر کے اس کادامن بکڑلیس
اور اپنے باطن کے تمام امر اض اس کو بتلا نمیں اور اپنا کوئی بالمنی حال اس سے نہ
چھیا کیں، جر برائی بھلائی اس کے سامنے رکھدیں اور جو ہدایات وہ دے، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں اور اس طرح سلسل اس سے دائیلہ
مطابق عمل کر کے اس کو اطلاع کرتے رہیں اور اس طرح سلسل اس سے دائیلہ
مگھیں۔

dubooks.V

### اصلاح كيلئة كبرارابطه

جس طرح جسانی امراض میں مسلسل رابط رکھنا پڑتا ہے، ہر مہینے یادو
مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق آدمی جاتا ہے، رپورٹ وغیرہ
دکھاتا ہے، ننخ لکھواتا ہے، پھر انہیں استعال کرتا ہے، پر ہیز کرتا ہے اور آتا
جاتا رہتا ہے، ای طرح انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ای طرح یہ
اصلاحی تعلق بھی مرتے دم تک ہے، مرتے دم تک اپنا ہر حال انسان اپنے شخ
کامل اور اپنے طبیب روحانی کو بتاتا رہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرتا رہے،
یباں تک کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔

عبث ہے جبتو بحر محبت کے کنارے کی بس اس میں ڈوب جانا ہی ہے اے دل پار ہو جانا

اس راستہ میں انسان قدم رکھدے اور پھر اس میں یہ خواہش اور ہوس غلط ہے کہ میری اصلاح کب مکمل ہوگی؟ کسی نے کیاخوب کہا ہے ۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

جسمانی امراض میں صحت ہونے پر چھٹی مل جاتی ہے، لیکن امراض روحانی میں اگر صحت حاصل ہو جائے تب بھی آدمی اپنے شیخ سے تعلق رکھنے اور اس کی رہبری اور رہنمائی کا مختاج رہتا ہے،اس لئے کہ یہ تعلق تو مرتے دم تک کے لئے ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ قائم رہے گا۔ بہر حال!طبیب روحانی ود کام کراتا ہے وایک تو وہ کئرت ذکر اللہ کی بابندی کرتا ہے و کیو تک اللہ تعالی کاذ کر وہ افریک اور وہ طافت روحانی ہے جس سے انسان کے تکب کی ہے شار باریاں ختم ہوتی ہیں،ایمان میں جو مخروری آتی ہے وہ بھی ذکران سے وور ہو جاتی ہے اور ان کمزور ہول کی دجہ سے جتنے بھی امر اض روحانی اور ہے اعتدالیاں پیداہوئی بیراوہ بھی ذکر اللہ کی قوت سے روحانی طاقت آنے کے بعد خود بخود محم ہو جاتی میں اور ول کی صلاحیتیں سنور ناشر وع ہو جاتی میں۔ یہ سب بچھ شخ کا مل کی صحبت و برکت اور اس کی رہمائی ہے ہو تاہے اور وہی نصائح اور بدایات دیتا ر بتاہے کہ بید کر دوہ کروہ اس سے ہر جیز کرو، اب بے کام کر داور اب اتنا کر واور ب ند کرو و غیرهد کرتے والے تواصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جس طرح جسمانی صحت محض اللہ کے سواکو ئی: ہے والانہیں ہے،ای طرح روحانی محت بھی محض الله على عطا فرمات مين اور واى اين نام كى بركت اور اين نام كى توفيل عطا فرماتے میں،جب اللہ کے نام کی توفق ہونے لکے اور کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے تو مجد لوک اب اصلاح وتربیت کاسفر شروع مو میا۔

كتاب الثداورر جال الثد

جارے اندرجوسب سے بوی کمزوری اور کی پائی جاتی ہے ، وہ بی ہے کہ ہم کشریتی قرکر اللہ کے پابند نہیں ہیں، اگر ذکر اللہ کے پابند ہیں تو پھر کسی طبیب روحانی سے جارا تعلق نہیں ہے، جب کہ اللہ پاک نے و نیا کے اندر ووسلسلے جاری فرمائے ہیں: ایک سلسلہ کتاب اللہ کا، دوسر اسلسلہ رجال اللہ کا۔ کتا بوگی کا سلسلہ اللہ کا۔ کتا بوگی کا سلسلہ اللہ کا نے نازل فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوریت، حضرت داؤز علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی اور دونوں جباں کے سر دار رحمت للعالمین جناب حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر قرآن شریف نازل فرمایا، ان کے علاوہ دیگر صحا نف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائے۔

دوسراسلسلہ اللہ کے بندوں کا ہے، جس میں سر فہرست سر کاردوعالم جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، پھر ایک لا کھ چو ہیں ہزار انبیاء کرام ، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عیسیم اجمعین ، پھر تابعین ، تبع تابعین ، ائمہ مجتدین پھر سلف صالحین اور پھر اولیاء اللہ ہیں۔ بیہ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کا سلسلہ ہے جود نیا ہیں لوگوں کو نیک بنا نے اور نیک بنا سکھانے کے لئے تشریف لائے۔

# عملی نمونے زیادہ کتابیں کم

اللہ پاک نے کتابیں کم نازل فرمائی ہیں، نیک بندے زیادہ بھیج ہیں، جس معلوم ہو تاہے کہ علم سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے اور ہا عمل لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے اور ہا عمل لوگوں ہے ہی علم عمل میں آتا ہے۔اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایاہے:

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مِعَ

besturdubo

الصُّدِقِيٰنَ -

اے ایمان والواتفوی اختیار کرواور اللہ کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

سے بندوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر باعمل لوگوں کی صحبت میں رہو گے توتم بھی باعمل بن جاؤ گے ،اور اگر صحبت اختیار نہیں کرو گے تو پھر دین پڑعمل مشکل ہو جائے گا۔

> نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

الله والول كى صحبت بى سے انسان باعمل بنرا ہے اور الله والا بنرا ہے۔ اس بارے میں ایک اور شعر بھی ہے كہ \_

> ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر

اللہ تعالیٰ تک چنچنے کے لئے اللہ والول کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے،اس سے قلب وروح بھی صحت مندرہتے ہیں اور انسان کودین پرعمل کرنے کی بھی توفیق ہوتی ہے۔

جب سے اللہ پاک نے یہ د نیا پیدا فرمائی ہے، اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے، حضور اقد س جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے ادر قیامت تک چلتارہے گا۔ چنانچہ جب ہم اپنے اکا ہر پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ اکا ہر علاء دیو بند میں حضرت مولانا قاسم نانو توی رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الاست مجد د الملّت، حضرت مولانااش ف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ، یہ تمام بزرگ بالواسطہ یا بلاواسطہ حضرت حاجی المداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خدمت و صحبت میں رہے اور ان کی خدمت و صحبت میں رہ کر آفاب وما بتاب بن گئے۔

### جگر مراد آباد گی کی توبه کاواقعه

جگر مراد آباد گی کا تصدیاد آیاجو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و صحبت کی برکت ہے کیا ہے کیا بن گئے تھے۔ اب بھی پچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے جگر مراد آبادی کو دیکھا ہوگا، وہ ہندوستان کے مانے ہوئے شاعر جنہوں نے جگر مراد آبادی کو دیکھا ہوگا، وہ ہندوستان کے مانے ہوئے شاعر تھے اور غزل کہنے میں اپنے وقت کے امام تھے۔ جگر صاحب کے جانے والے لوگوں میں سے جکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ناص حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن شکل خواجہ عزیز الحن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن شکل سے ایسا معلوم ہو تا تھا کہ گویا فرشتہ ہیں، سفید ٹوپی، سفید لمباکر تا، شلوار مخنوں سے اوپر، نورانی چرہ اور کہاں ہے سے اوپر، نورانی چرہ اور تبیح ہاتھ میں لئے ہوئے، کہاں ڈپٹی کلکٹر اور کہاں سے شکل وصورت!!ایک مر تبہ جگر صاحب کی خواجہ صاحب سے ملا قات ہوئی، جگر

pestu

صاحب نے کہا: خواجہ صاحب! نیہ روپ کہاں سے لائے ہو، اتنا بیار اروپ کو کہاں سے ملاہے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرہایا کہ تھانہ بھون **مِن حَكِيم الامت حضرت تَعانو ي رحمة الله عليه جلوه ا فروز جين ، بيه سب ان كاصد قبه** ہے۔ حکم صاحب نے کہا:خواجہ صاحب! میرا بھی معنرت قعانویؓ کی خدمت میں جانے کو بہت ول جاہتا ہے، محر مجھ سے شراب نوشی کی ایک الی محری عاوت کئی ہو گی ہے کہ جس کی وجہ سے میں وہاں نیس جاسکن، کیو تکہ میں وہاں جاؤں گا تو میں وہاں بھی شراب ہے بغیر نہیں رہ سکوں گاء یہ عادت تو میری زندگی کا لازی حقد بن بھی ہے، اس کے بغیر میں زندہ نیس رو سکتا، اور اس عادت کے ہوتے ہوئے میں معنرت تھانو کی کے ہاں جانیں سکتا، اگر اسی حالت میں جاؤں تو نامعلوم حضرت اجازت بھی دیں سے یا نہیں؟ اس لئے خواجہ صاحب! آپ بچھے یہ بتائیں کہ اگریس اپنی شراب نوشی کی عادت رہتے ہوئے تفائي جون چلا جاؤل تووبال ير جحه شراب ينے كى اجازت مل جائے كى ؟ خواجه صاحب نے مختصر أجواب دیتے ہوئے فرمایا ، بھٹی تجھے تو معلوم نہیں اس بارے میں ، میں خود کچھے نہیں کہہ سکتا، بظاہر شراب نوشی کی اجازت ملنا مشکل ہے، تاہم میں آپ کو بوجید کر بناد ول گا۔

جب خواجہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ حضرت! حکر صاحب سے میری ملا قات ہوئی تھی اور وہ آپ کے پاس آنے کے لئے اپنی خواہش کا ظہار کررہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے اندر شراب نوشی کی ایک ایک میری عادت ہے کہ اس کے بارے میں نامعلوم حضرت کیا کہیں گے اور مجھے اس کے ساتھ آگئے کی اجازت بھی دیں گے یا نہیں؟

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب! آپ کیا جواب دیاہ خواجہ صاحب! آپ کیا جواب دیاہ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ کہدیا کہ بھی خانقاہ میں شراب نوشی کی اجازت ملنا مشکل ہے۔ یہ سن کر حضرت تھانویؒ نے فرمایا ارے خواجہ صاحب! آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، خیر کوئی بات نہیں، آئندہ اگر ملا قات ہو جائے تو میر اسلام کہنااور یہ کہنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو اپنا مہمان بنا کتے ہیں تو ''حجگر'' تو پھر مسلمان ہے، میں اپ گھر میں ایک کروان کے حوالے کردول گا، پھر وہ جانیں اور ان کا خدا جانے، ہاں البتہ خانقاہ میں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ وہ قوی ادارہ اور قوی امانت ہیں ہو سکتی۔

خواجہ صاحب نے یہ جواب جب جگر صاحب کو سایا تو وہ زارہ قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے! مجھ جیسے نالا کُق کو بھی حضرت قبول کرنے کے لئے تیار ہیں، "اللہ اکبر" بس پھر کیا تھا جگر صاحب حضرت کی خدمت میں بہنچ گئے۔ آگے اس قصے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ کامل کی خدمت و صحبت میں پہنچنے پر کیاہے کیا تبدیلی ہوتی ہے۔

حضرت تھانو گُ کی خدمت میں حاضر ی اور حیار د عائیں

بهر حال! جگر صاحب حضرت تفانوی رحمة الله عليه کی خدمت ميس پنج

اور یہ عرض کیا کہ حضرت! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہوا ہوں ہوا ہوں ہوا ہوں ہے ہیں دعایہ فرما و بیجے کہ اللہ تعالی شراب نوشی کی عادت بھے سے چھڑواویں، میں نے پینے کو توبے حساب نی ہے اللہ یوم حساب کا ذر ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ بس اللہ تعالی جھے اس گناہ سے نجات دیدیں۔ بات دراصل ہے کہ جب دل میں گناہ سے نیجے کا دھڑکا ہواور خوف ہو تو چھراس گناہ سے نیجے کا دھڑکا ہواور خوف ہو تو چھراس گناہ سے نیجے کے اسباب بھی حق تعالی پیدا فرماویے ہیں پھر خوف ہو تو چھر کیا اللہ جو شخص گناہ کو گناہ بی نہ ہے اور گناہ سے اور گناہ سے نیجے کا ارادہ بی نہ کرے تو چھر کیا اللہ تو گھراس کناہ کو گناہ بی نہ کرے تو چھر کیا اللہ تعالی زیروسی تو قیل دیدیں ہے ، ہر گز نہیں، ای بات کو قر آن کریم نے بھی بیان کیا ہے ، ارشاد بار کا تعالی ہے کہ ، ہر گز نہیں، ای بات کو قر آن کریم نے بھی بیان کیا ہے ، ارشاد بار کا تعالی ہے کہ :

اَنْلُوِ مُکْمُوهَا وَاَنْتُمْ لَهَا تَكُو هُوْنَ ۔ كياہم زيروس آپار حمت تمہارے چمٹادين، حالا نکه تم اس كونايسند كرتے ہو۔

بہر حال! جگر صاحب شراب تو پیتے تھے تھراللہ کاخوف، یکڑاور صاب و کتاب کا ڈرلگار ہٹا تھا، اور بھی ڈر حضرت تک انہیں لے کر آیااور انہوں نے آکر سب سے پہلے شراب نوشی کے ترک کی دعاکر ائی۔

دوسری دعا حکر صاحب نے حضرت تعانوی رحمة الله علیہ سے بیہ کرائی کہ اللہ تعالی مجھے داڑھی رکھنے کی توثیق عطاقر ادیں۔

تيسرى دعايه كرائى كه الله تعالى مجمع حج بيت الله نصيب فرماوين.

sesturdu

چو تھی د عابیہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ آخرے میں میری مغفرت فرمادیں۔ بیا چار دعائیں جگر صاحب نے حضرت سے کرائیں۔ حضرت نے جاروں دعائیں سن کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاد یئے ،اللہ والوں کی دعائیں ول ہے ٹکلتی ہیں اور عرش تک چینجنے والی ہوتی ہیں، ہماری طرح ان کی دعائیں نہیں ہو تیں۔ بہر حال! حضرت نے جاروں وعائمیں فرمادیں اور حضرت کی اس و عا کا نقذ اور فوری اثریہ ظاہر ہوا کہ پہلی ہی ملا قات میں جگر صاحب نے شراب نو شی ہے تحی تو به کرلی۔ شراب نوشی چونکہ جگر صاحب کی بہت میرانی عادت تھی اور شراب نوشی اجانک ترک کر دیے ہے انسان عام طور سے بیار ہو جاتا ہے ، یمی حبگر صاحب کے ساتھ ہوا، وہ بھی بیار پڑگئے،اب چونکہ وہ ہندوستان کے مانے ہوئے شاعر تھے اور ہندوستان کی انہیں ایک قومی امانت سمجھا جاتا تھا، اس کئے بڑے بڑے ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر ان کے علاج کے لئے جمع ہوگئے اور انہوں نے کہا کہ جگر صاحب! آپ کی بیاری کا واحد عل اور علاج یبی ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت شراب پینا ہی پڑے گی ورنہ جان نکل جائے گی، ہاں آہتہ آہتہ چھوڑنے میں باری سے افاقہ ممکن ہے۔

یہ من کر جگر صاحب نے ڈاکٹروں سے کہا کہ اٹھا یہ بتاؤ کہ اگر میں شراب پتیار ہوں گا تو مزید کتنے دن زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ کم از کم اٹھ وس سال تک آپ شراب نوشی کرتے ہوئے مزید زندہ رہ سکتے ہیں، جگر صاحب نے کہا کہ "شراب نی پی کر دس سال تک قبرالہی میں زندہ رہنے سے صاحب نے کہا کہ "شراب نی پی کر دس سال تک قبرالہی میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں شراب نہ پی کر دس سال پہلے ہی سائے رحمت میں مرجاؤں "

اس کے بعد جگر صاحب جج کرنے کے لئے بھی تشریف لے گئے، چار پانٹی مہینے دہاں دہ تواکیک مشت داز ھی بھی آگئ، دہاں توانہیں آئد دیکھنے کا موقع ند ملا، واپس آگر جہازے انزتے ہوئے آئد دیکھا تو خوشی اور شکر کے مصح جھے جذبات میں انہوں نے یہ شعر کہاں

> چلو دکھیے آئیں ماجرا گبکر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا

 ا چگر **کا '**گار کا

wordpress.co

چلو وکھے آئیں ماجرا جگر کا سا ہے وہ کافر مسلمان ہوگیا

جگر صاحب نے جب تانگا چلانے والے سے بیشعر بنا تواندر بی اندرزار و قطار رونے گئے کہ میں نے بیشعر کبال کہاتھا اور کبال اس کی زبان سے یہی شعر ادا بور باہے۔

ان کے بعد انہوں نے کہا کہ میری تمن تمنائیں تو بوری ہو گئیں کہ شراب نوشی کی عادت بھی جھوٹ گئی، جج بھی نصیب ہو گیا اور ایک مشت واز ھی بھی آئی، اب چو تھی وعالی میں اللہ تعالی سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری یہ آخری وعالی قول فرماکر آخرت میں میری مغفرت بھی فرماویں گے۔

اس واقعہ میں غور سے ایک ایسا شاعر جو غزل خوال ہواور شراب نوشی کا عادی ہو، لیکن جب وہ شخاطی حکیم الامت مجد والملت حضرت مولانااشر ف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں پنجا ہے تو کسی کا یا پلتی ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ با عمل اوگوں کی اور شخ کی صحبت اختیار کی جائے، جب آوی ایسوں کی سحبت میں رہتا ہے تو گناہ چھو نے لگتے ہیں، وہ وعا کی ہی کرتے ہیں، طلاق ہمی کرتے ہیں، سنخ بھی بتا تے ہیں اور ہوایات بھی وسیقے ہیں۔

اس طرح انسان کے اخلاق میں آہت تبدیلی آتی ہے، اعمال میں ورشنی آتی ہے، اعمال میں ورشنی آتی ہے اعمال میں ورشنی آتی ہے اعمال میں ورشنی آتی ہے اور اس کی روح میں خصوصاً عقل، شہوت اور غصے میں جو ہے اعتدالی ہے وہ خاتی ہے۔

sesturd to

dhress.com

## جار در ہم کے بدلہ جار دعا کی<u>ں</u>

جگر صاحب کی جار دعاؤں کے قبول ہونے پرائی قتم کا ایک اور واقعہ یاد
آیادہ عرض کر تا ہوں۔ یہ واقعہ نزھنۃ البسائین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آزاد قتم
کا آدمی تھا، اس کے کئی غلام تھے، جب وہ اپنے کار وبارے فارغ ہو کر شام کے
وقت اپنے گھرآتا تو اپنے یاروں اور دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں مجلس لگاتا،
سب لوگ کھانا کھاتے، پھر گانے باجے کی محفل ہوتی اور شراب نوشی کادور چاتا،
اس طرح دہ پوری رات عیش وعشرت میں گزارتے۔

ایک مرتبہ ای طرح اس کے سب یار دوست جمع تھے، کھانا پکنے میں ابھی دیر تھی، اس لئے اس نے اپنے ایک غلام کو چار درہم دیئے اور اس سے کہا کہ تم مارکیٹ سے مغزیات وغیرہ لے آؤ، تاکہ کھانا پکنے تک اس کو کھاتے رہیں، جب کھانا پک جائے گا تو پھر کھانا کھالیں گے، وہ غلام چار درہم لے کر مارکیٹ کی طرف چلا، مارکیٹ سے پہلے در میان میں حضرت تماد رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، جب یہ غلام وہاں سے گزراتواس نے دیکھاکہ مجلس ہورہی ہے کی مجلس ہورہا، حضرت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سائل حضرت کی مجلس میں کھڑا ہوا ہے، غلام یہ ماجراد کھنے کے لئے کھڑا ہوگیا، اس نے دیکھا کہ حضرت یہ فرمارے ہیں کہ بھی یہ سائل چار درہم مانگ رہا ہے، میرے پاس تو چار درہم خیر درہم نہیں ہیں، اگر حاضرین مجلس میں کوئی شخص اس سائل کو چار درہم چار درہم خیرے تو میں اس کی کو چار درہم دیدے تو میں اس کی کہ جاس کے بدلے اس کوچارہ عائیں دے دول گا۔"اللہ اکبر" غلام یہ دیدے تو میں اس کے بدلے اس کوچارہ عائیں دے دول گا۔"اللہ اکبر" غلام یہ دیدے تو میں اس کے بدلے اس کوچارہ عائیں دے دول گا۔"اللہ اکبر" غلام یہ دیدے تو میں اس کے بدلے اس کوچارہ عائیں دے دول گا۔"اللہ اکبر" غلام یہ دیدے تو میں اس کے بدلے اس کوچارہ عائیں دے دول گا۔"اللہ اکبر" غلام یہ دیدے تو میں اس کے بدلے اس کوچارہ عائیں دے دول گا۔"اللہ اکبر" غلام یہ دیدے تو میں اس کے بدلے اس کوچارہ عائیں دے دول گا۔"اللہ اکبر" غلام یہ

besturdu

سب پکھے دیکے اور س رہاتھا،اس نے موقع غنیمت جانا۔ غور سیجئے کہ جب اللہ پاک کا فضل ہو تاہے تو س طرح ہو تاہے ، جگر صاحب پر بھی اللہ کا فضل ہوااور اس غلام پر بھی اللہ پاک کا فضل ہوااور یہ فضل اللہ والوں کی صحبت سے ہوا۔

بہر حال! یہ غلام مارکیٹ جانے کی بجائے آگے بڑھااور وہ چار درہم جو
اس کے آتا نے اس کو مغزیات لانے کے لئے دیئے تھے، سائل کے ہاتھ میں
رکھ کر حضرت حمّادر حمۃ اللہ علیہ کے سامنے جاکر بیٹھ گیااور کہا کہ حضرت! میں
نے آپ کے کہنے کے مطابق چار درہم اس سائل کو دے دیئے ہیں، اب آپ
چار دعائمیں مجھے دے د بجئے۔

حضرت جمّادر حمة الله عليه في طوايا: بناؤ پہلی دعاکيا کروں؟ اس غلام نے کہا کہ حضرت ميں غلام ہوں، دعاکر ديجئے کہ الله پاک جھے آزادی کی نعمت عطا فرمادے، حضرت نے دعا فرمادی يا الله! اس کو آزادی عطا فرما۔ حضرت نے دعا فرمادی يا الله! اس کو آزادی عطا فرماد حضرت نے دوسری دعا کے بارے ميں پوچھا، غلام نے کہا: په دعا فرمادي کہ الله پاک مجھے ان چار در ہم کا لعم البدل عطا فرمادي "سبحان الله" کيسی پياری دعا ہے، حضرت نے بيد دعا مجھی کردی۔ تيسری دعا کے متعلق حضرت نے پوچھا تو غلام نے کہا کہ ميرا آقالله تعالیٰ ہے اور آخرت ہے غافل ہے اور عیش وعشرت میں مبتلاہ، بيد دعا فرمادي کہ الله بيد دعا خرمادي کہ الله بيد دعا کہ حضرت نے بيد دعا کہ متعلق دريافت فرمايا تو بيدی فرمادی۔ پھر حضرت نے چوتھی اور آخری دعا کے متعلق دريافت فرمايا تو بيدی کہ الله بي کہ ديار کہ ميری، آپ کی، ميرے آقاکی، غلام نے کہا کہ چوتھی دعا ہے متعلق دريافت فرمايا تو اس کے گھر والوں کی اور تمام حاضرين کی مغفرت فرمادي، حضرت نے بيد دعا اس کے گھر والوں کی اور تمام حاضرين کی مغفرت فرمادي، حضرت نے بيد دعا اس کے گھر والوں کی اور تمام حاضرين کی مغفرت فرمادي، حضرت نے بيد دعا

م**ے** بھی فرماوی۔

### د عاؤل کی تبولیت

میہ غلام حیاروں و عائمیں کرا کے مسیل ہے واپس گھر آیا، اس کا آتا ہے چیتی ہے اس کا انتظار کر رہاتھا کہ مار کیٹ تو قریب ہی ہے، میر اغلام کہال جلا گیا اور ابقید تمام لوٹ بھی ہے چینی ہے اس کے منتظر تھے، جیسے ہی وہ ملام دور ہے آتا ببواد کھائی دیا تو آتا نے ویکھا کہ اب بھی خال ہاتھ آتا نظر آرہاہے، قریب آئے ہی آتائے اپنے غلام سے کہا کہ اتنی دیریش آیااور اب بھی خال ہاتھ آیا، کہاں رو گیا تھا، کیا معاملہ ہو گیا؟ اس غلام نے جوانا کہا: حضور مجیب و تحریب واقعہ ہو گیا ہے، آپ نقشہ نہ کریں، پہلے میری بات بن کیجے پھر جو جاہے کر لیجے گار آقائے کہا بناؤ کیا بات موتنی ؟ غلام نے کہا: حضور بات ہے ہے کہ ہیں آپ کے تعم کے من بل ، رکیت جار ہاتھا کہ راہتے میں حضرت حمّادر حمۃ اللہ علیہ کَ مجلس میں ایک ساکل گھڑا تھااور حضرت یہ فرمارے بنتے کہ جو اس کو جار ورہم دے گاہ میں اس کو جیار دعائیں دول کا تو حضور میں نے چارول درہم اس کو دست و بنجه اوربي جار دعاکس سے کرا کا بايوں ۔

آ قائے کہا جلد ٹی بتا، کون کو نسی دعائیں کروائی ہیں؟ چو نکہ دراہم ای آ قائے تھاس لئے اس کو بیاشتیاتی ہوا کہ مجھے چارد رہم کے برلے جو دعائیں فی ہیں، وہ کون کو نسی سے بیار نظام نے کہا کہ پہلی دعایہ کرائی کہ اللہ پاک مجھے آزادی عطافر ہادے، آ قائے فورا کہا کہ جا آئے ہے تواللہ کے لئے آزاد ہے۔ دومری وعائے متعلق آقانے ہو چھا تو غلام نے کہا: دوسری وعایہ گرائی ہے کہ اللہ پاک مجھے ان چار درہم کا نعم البدل عطافر مادیں، آقانے کہا کہ میرے خوانے سے چار ہزار درہم گن کرلے لے، میری طرف سے یہ تجھے ہدیہ ہیں۔
تیمری وعاکے بارے میں آقانے ہو چھا تو غلام نے کہا: تیمری وعایہ کرائی کہ اللہ پاک آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو توبہ کی تو فیق عطافر مادے، تو آقانے یہ سن کرکہا تو گواور آپ کے ساتھیوں کو توبہ کی تو فیق عطافر مادے، تو آقانے یہ سن کرکہا تو گواور ہ میں نے اللہ کے واسطے توبہ کرلی۔ "اللہ اکبر" اور پھر اس آقانے ایک رباکہ ہوئی میں نے تو تو ہہ کرلی۔ "اللہ اکبر" اور پھر کرلی ہے، اب اگر تم میرے سے اور مخلص دوست ہو تو تم بھی توبہ کرلو، انہوں نے کہا کہ جہاں تم وہاں ہم، ہم تیرے ساتھی ہیں، جب تونے توبہ کی تو ہم نے بھی توبہ کرلو، انہوں نے بھی توبہ کرلو، انہوں نے بھی توبہ کرلی۔ "اللہ اکبر"

آ قانے کہا: چوتھی دعا بتا، اس غلام نے کہا: چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک میری، آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، حضرت کی اور حضرت کی مجلس کے متمام حاضرین کی مغفرت فرمادے، یہ سن کرآ قانے کہا: یہ میرے بس کی بات مبیں ہے، یہ صرف خالق کا گئات کے اختیار میں ہے اس کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں۔
میں نہیں۔

# مغفرت وتبخشش

کلماہ کہ رات کو جب ہے آقاسویا توخواب میں منجانب اللہ اس سے ہے کہا گیا کہ جب تم نے وہ تیوں کام کر لیے جو تمبارے اختیار میں سے تو کیا ہم وہ besturdubo

کا) منبیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں ہے۔"اللہ اکبر"لبذاہم نے حضرت حماد کی، ان کی مجلس کے تمام حاضرین کی، تمہاری، تمہارے غلام کی اور تمہارے سارے دوستوں کی مغفرت کردی۔

### ابل الله كى مجالست كامقصد اصلاح ب

بہر حال! اللہ والوں کی صحبت میں مبھی اس طرح سے دعائیں مبھی مل جاتی ہیں، لیکن ان کی خدمت و صحبت میں رہ کر اصل چیز کرنے کی بیہ ہے کہ انسان اینے باطن کی اصلاح اور تزکیہ کی طرف ہی متوجہ رہے، صرف دعاؤں ہی کے لئے ان کی خدمت و صحبت میں نہ جائے کہ حضرت وعا کر دیجئے کہ میر ی شادی ہو جائے، میر اکار خانہ چل جائے، میر اکار وبارکھل جائے، میر اقر ضہ اتر جائے،میں مقدمے میں جیت جاؤں وغیرہ۔اللہ معاف فرمائے آج کل بعض لوگ اللہ والول کے پاس صرف ای لئے جاتے ہیں کہ ان ہے اینے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لئے دیا ئیں کرا ئیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے بھا ر کھاہے کہ اگر تمہاری مصبتیں دور نہیں ہور ہی ہیں تو کسی اللہ والے ہے بیعت ہو جاؤ، تمہاری ساری پریشانیاں اور مصبتیں دور ہو جائیں گی، یہ بالکل غلط سوچ ے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کسی مریض کو پیہ مشورہ دے کہ تو کسی و کیل سے دو تی کر لے پاکسی انجینئز کی شاگر دی اختیار **کر لے تو** تیری بیاری صحیح ہو جائے گی ربھئی انجینئر یاو کیل کا جسمائی تیار یوں ہے کیا تعلق؟ کسی ماہر طعبیب یا ئیم کے پاس جانے کا مشورہ دیتے تب تو کوئی معقول بات ہوتی، جیسے پیر

نامعقول ہے، ایسے بی یہ بھی نامعقول بات ہے کہ اللہ والوں سے بیعت ہو حیاؤہ مصیبتیں وور بو جائیں گی۔ اللہ والے تو طبیب روحانی ہیں، وہ تو تمباری و بی رہنمائی کر بیکتے ہیں، تاکہ تمبارے باطن کی بتاریال دور بول، مثلاً وہ تمہیں مشور دور سے بیکتے ہیں تاکہ تمبارے باطن کی بتاریال دور بول، مثلاً وہ تمہیں خصہ، ریا، بھیر، حسد اور کینہ وغیرہ کا علاج بتا کیں گے، یہ نیمی کہ ان کے پاس ایسے نسخے موجود ہیں کہ وہ ایک تعویذ ویں گے جس سے بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کارخانے بھی دوزانہ ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ بی بی جائیں گی، کارخانے بھی دوزانہ ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ تعید بیضے بی تعویذ وں اور شخوں سے ایسانیس ہوتا، اگر ایسا ہونے گئے تو پھر گھر بینمے بیضے بی تعویذ وں اور شخوں سے ایسانیس ہوتا، اگر ایسا ہونے گئے تو پھر گھر بینمے بیضے بی

ہاں یہ بات ممکن ہے کہ اللہ والوں ہے آدی کا تعلق محض اللہ کی رضااور واقعی اظامی ہے ہو تو جس طرح وہ وین رہنمائی کرتے ہیں، ای طرح وہ وین رہنمائی کرتے ہیں، ای طرح وہ وین کیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن صرف وہ کی بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن صرف اس کی معائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن صرف اس کی م کے لئے آدی ان کے پاس جا کر پڑ جائے اور اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو، یعنی نہ اپنی اصلاح کرتی ہے، نہ اسپنے اعمال کی در شکی کرتی ہے منہ گناہوں کو چھوڑ نا ہے، نہ شلوار مختول سے اوپر کرتی ہے اور نہ عور تول کو بچوڑ نا ہے، نہ شلوار مختول سے اوپر کرتی ہے اور نہ عور تول کو بچوڑ نا ہے، نہ شلوار مختول سے اوپر کرتی ہے اور نہ عور تول کو بچوڑ نے کا کوئی ارادہ نہیں، ہی حضرت کے ہاتھ جو سے جاری ہیں، ان کو جھوڑ نے کا کوئی ارادہ نہیں، ہی حضرت کے ہاتھ جو سے جاری ہیں، ان کو جھوڑ نے کا کوئی ارادہ نہیں، ہی حضرت کے ہاتھ جو سے جاری ہیں اور روز انہ رات دن حاضری لگائی جاری ہے، کس مقصد کے لئے ؟ جارے ہیں اور روز انہ رات دن حاضری لگائی جاری ہے، کس مقصد کے لئے ؟

جائے کہ وہاں جادوہاں تیم استفدب بعِراہو جائے گا، تو جنگی ایسا میں ہے اور نہ ہو سَنَ ہے۔ بہر حال!اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فصل و کرم سے عقل سلیم عطافر مائے اور فہم صحح بھی عطافر مائے۔ آئین۔

قرآن کریم اور حضور سلی الله علید و سلم کاید ارشاد ہمیں و عوستہ و سے رہا ہے کہ ہم اپنے باخن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، جس ہیں ہم ہے بہت کو تاہی ہو رہی ہے کہ اپنے باطن کی
اصلاح اور ورینگی کے لئے کس الله والے سے ہمار ار ابطہ تھیں ہے ، لہذا سب سے
بہذا کام یہی ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے رابطہ تھائم کریں۔ اور اس رابطہ کا
مطلب سمجھ لیس کہ وہ کیا ہے ؟

## اصلاح كاصحح طريقه

رابطہ کا مطلب عام لوگوں کے ذہنوں میں بیہ ہے کہ اللہ والوں کے ہاس جاذاور جاتے بی بیعت ہونے کی در خواست کردور میں مطلب نہیں ہے، اصلاح و تربیت کی راد میں بیعت ہونا مستحب ، جبکہ ظاہر و باطن کی اصلاح فرض مین ہے۔ بلکہ رابطہ کا مطلب بیہ ہے کہ انسان کی اللہ والے کے پاس جائے اور اس سے کے کہ حضرت مجھ سے فلال فلال گناہ : وتے ہیں، ظاہر کے فلال فلال گناہوں میں اور باطن کے فلال فلال گناہوں میں بہتا ہوں، ظاہر و باطن کے فلال فلال فلال فرانض و واجبات ہیں مجھ سے کو تابیاں ہور ہی ہیں، لہذا آپ جھے کو فلال فلال فرانض و واجبات ہیں کہ جھے سے یہ کو تابیاں و ور ہو جا کیں اور ظاہر و باطن کے جو فرائض و واجبات ہیں، ان کوسنت اور شریعت کے مطابق اوا کرنے والا بن جو فرائض و واجبات ہیں، ان کوسنت اور شریعت کے مطابق اوا کرنے والا بن جاؤں، اور جینے ہی ظاہر و باطن کے کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بیجنے کی توفیق ہو جائے۔

اس کے لئے پہلے اُن سے رابطے کی اجازت کی جاتی ہے، اجازت لینے

کے بعد پھر انسان میلیفون کے ذریعے یا اکثر و بیشتر خط و کتابت کے ذریعے اپنا

ایک ایک حال ان کو بتا تا ہے، وواللہ والے اس کو مشور ہ دیتے ہیں اور بیامشور و

لے کراس پڑمل کر تاہے اور ممل کر کے دوبارہ صورت حال سے آگاہ کر تاہے۔

اس کواصلا می تعلق کہتے ہیں۔

اپے حالات جانے کے لئے انسان صبح سے شام تک جو زندگی گزار تا ہے،اس میں غور و فکر کر کے اپناجائزہ لیتار ہے کہ میر امعاملہ کس کے ساتھ کیسا ہو تاہے،اس میں انسان کے معاملات التھے بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی، توجو غلط طرز ممل ہے،اس سے بچاور جس سے نہ بچ سکتا ہواس پر اپنے شنخ کومطلع کرے اور مطلع کرنے کے بعدان سے رہنمائی اور بدایت حاصل کرے۔

اس طرح کرتے ہوئے جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے اور انسان کی طبیعت کے اندر خیر غالب آ جاتی ہے اور شرمغلوب ہو جاتا ہے تواعتدال بھی آ جاتا ہے اور اس بندے کا اللہ تعالیٰ ہے بھی تعلق بڑھ جاتا ہے، ایسے موقع پر بھی شیخ خود ہمی کہدیتا ہے کہ اب تہمیں بیعت کر لیمتا ہوں اور کبھی مرید خوودر خواست پیش کر دیتا ہے کہ حضرت! اب جھے واخل سلسلہ فرما لیجئے تاکہ اس سلسلے کی برکات بھی مجھے حاصل ہو جائیں، تواس طرح وہ بیعت کر لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ چارسال لگیں گے مال لگیں سے یا چھمسال لگیں مدت مقرر نہیں ہے کہ چارسال لگیں گے مال لگیں سے یا چھمسال لگیں ہے۔ اور میٹل صرف مستحب کا در جہ رکھتا ہے کہ کوئی زندگی بجرنہ کرے تو گمناہ نہیں ہوگا، اصل چیز تواصلا می رابطہ اور اصلا می تعلق ہے جو ضرور ی ہے۔

الله تعالی ہم سب کواپے فضل و کرم سے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی توفق عطا فرمائیں اور ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائیں اور اپنی محبّت سے باک محبّت سے باک فرمائیں اور اپنے ماسواکی محبّت سے باک فرمائیں۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوالنَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





Destinduo Oks. Wolder less.com.

dhress.com

besturdy die.

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# والدین کےحقوق اوران کی اطاعت

الْحَمُدُ لِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُونُ بِاللَّهِ مِنُ ثُومِنُ بِهِ وَنَعُونُ بِاللَّهِ مِنُ شَيْئاتِ اَعُمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعُمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إلله إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إلله إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَالشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ شَيِدُنَا وَمُولَانًا مُحَمَّداً وَنَشُهَدُانً شَيدَنَا وَمُولَانًا مُحَمَّداً وَنَشُهُدُانً مُحَمَّداً وَمُولَانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُلَّا مَعُلِيهُ وَعَلَى اللّهُ وَاصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُلَّى اللّهُ وَصُلَّى مَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَصُلَّى اللّهُ وَصُلَّى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاصُدَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \* وَقَصٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعُبُدُوٓا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالُوَ الِدَيْنِ اِحْسَانًا \*

(مورة بني امرة نكل آيت ٢٣)

### الله تعالیٰ اور بندوں کے حقوق

میرے قائل احرام بزرگواور تحرّم خواتین! الله بل شاند نے ہمیں جو
احکام دیے ہیں، اُن کی دو تسمیں ہیں، بعض احکام حقوق الله کہلاتے ہیں اور
بعض احکام حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد اور حقوق الله بدونوں ہی
الله تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام ہیں اور دونوں ہی ہمارے دین کا صقہ ہیں۔
الله تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام ہیں اور دونوں ہی ہمارے دین کا صقہ ہیں۔
الله تعالیٰ کے حقوق کی بڑی تفصیل ہے ہیے نماز پڑ ھنا، روزہ رکھنا، جج کرنا،
الله تعالیٰ کے حقوق کی بڑی تفصیل ہے ہیے نماز پڑ ھنا، روزہ رکھنا، جج کرنا،
واجبات کواواکرنا۔

ای طرح حقوق العباد کی بھی بڑی تفصیل ہے، جیسے مال باپ کے حقوق، اولا دیے حقوق، میر وسیوں کے حقوق، محقوق، میر وسیوں کے حقوق، ارشتہ داروں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، اپنے ماتحت نوکروں اور غلاموں کے حقوق، اور اینے سے درجہ میں جواویر بھوں ان کے حقوق اداکرنا، مثلاً جیسے ہماراکوئی افر ہے، یا ہماراکوئی اور ذمہ دار ہے، کوئی صاحب منصب ہے، اس کے حقوق شریعت کے مطابق اداکرنا، میصقوق العباد کہلاتے ہیں۔

besturduk

Joseph Ess. Com

## حقوق کی ادائیگی دین کاحقہ ہے

حقوق الله ہول یا حقوق العباد، یہ سب شریعت کا حقہ ہیں، اور ان
سب کوادا کرنے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، اوران سب کوادا کرنا سراپا دین ہے۔
ہمارا دین صرف نماز روزہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ الله تعالی کے حقوق کوادا کرنا
ہمیں اس کی نافر مانی ہے بچنا بھی ہے، اور الله پاک نے اپنے بندوں کے
جوحقوق مقرر فرمائے ہیں، شریعت کے مطابق ان کوادا کرنا بھی دین کا حقہ
ہے۔ اور جب تک آ دمی اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، اس وقت
تک وہ پورا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالی کی کامل رضا
عاصل ہونا مشکل ہے۔ لہٰذا ہمیں دین کے تمام تقاضوں کو اپنے عمل میں لانے کا کارکرنی بیا ہے۔

### اداء حقوق کی فکر

نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے دیگر حقوق کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے، اور اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے، بلکہ بعض اعتبار سے بندوں کے حقوق کی ادا کیگی کا معاملہ زیادہ اہم ہے اور اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوئی کوتا ہی ہوئی تو اللہ

تعالی کی طرف سے ان کی معانی کی قولی امید ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہو گئے۔
مہر بان اور نہایت رحم والے بیں، وہ تو بندے کے بغیری اس کی کوتا بیاں معاف کرتے رہے ہیں، اگر بندہ ان سے معانی ما تھے اور کچی تو بہ کرے اور تو بہ کرتے اور تو بہ کرتے والے ہیں، آئیس بجالائے تو اللہ تعالی معاف فرما ویے تو بہ کے جو آ داب و شرا تط ہیں، آئیس بجالائے تو اللہ تعالی معاف فرما ویے ہیں۔

لیکن اگر کمی بند و کی کوتا ہی اور حق تافی کی یا اس پرظلم کیا یا کوئی زیاوتی کی تو اس کی اس وقت تک تو به کمل نہیں ہوگی جب تک وہ بند و سعاف نہ کر دے جس کی حق تلفی کی گئی ہے ، لہذا جب تک اس سے معافی نہ ما تکیں یا اس کا حق اوانہ کریں ، اس وقت تک تو بہ کمل نہ ہوگی۔

#### تین رجنر ----

اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک قاعدہ اور ضابطہ مقرر ا فرمایا ہے جو بہت مضوط ہے۔

چنانچدایک روایت مل ہے کرانلہ تعالی کے بیبال قیامت کے وان تمن رجشر ہول مے۔

۔۔۔۔ ایک رجشر ایسا ہوگا کہ اس جو پھھ لکھا ہوگا، اللہ تعالی اسے ہرگز ہرگز سعاف نہیں قرمائمیں ہے، العیاد باللہ! اللہ تعالیٰ ذرہ برابر اس میں رہایت اور زمی کا معاملہ نہیں قرمائمیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہے محفوظ رکھیں۔آ مین۔ ۔۔۔۔ ایک رجٹر ایسا ہوگا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا، اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو بدلہ لے لیس گے، اس میں معافیٰ کی امید بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی درگزر اور زمی کا معاملہ فرمائیں گے۔

ہے۔۔۔۔ تیسرا رجنر ایہا ہوگا کہ اس میں جو انمال درج ہوں گے اور جو کوتا ہیاں لکھی ہوئی ہوئگی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پورا پورا دلوا کمیں گے۔

پہلے رجشرے مرادیہ ہے کہ اس میں بندوں کا کفر وشرک لکھا ہوا ہوگا،
العیاذ باللہ، مثلاً اگر کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں کسی کوشریک
تشرایا ہوگا یا اس نے دنیا کے اندر کفر اختیار کیا ہوگا، یعنی دنیا میں وہ کا فرتھا اور
اس کفر وشرک کی حالت میں وہ دنیا میں رہا اور مرا، تو اس کے نامہ اعمال میں
کفر وشرک لکھا ہوا ہوگا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ
بمیشہ جہنم میں رہے گا۔

دوسرا رجشر وہ ہوگا جس میں بندوں کی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتا بیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے جوحقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرائض واجبات بندوں پر مقرر کئے ہیں جیسے نماز، روزہ، جج وغیرہ، ان میں بندوں نے جو کوتا بیاں کی ہوں گی وہ اس رجشر میں درج ہوں گی۔ اس رجشر میں اللہ تعالیٰ جا ہیں گے تو سزا دیں گے اور جا ہیں گے تو معاف فرما دیں گے، درگز رفر ما دیں گے۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوحقوق ویں گے، درگز رفر ما دیں گے۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوحقوق

وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں رعایت فرما ئیں گے اور درگز رے کام لیں سے ہوا اور معاف فرمادیں گے، تا ہم مواخذہ بھی فرما تکتے ہیں۔

تیسرارجٹر وہ ہوگا جس کے اندر بندوں کے حقوق میں جو کوتا ہیاں کی گئی ہیں وہ <sup>لکھ</sup>ی ہوئی ہوں گی ،حقوق العباد کی کوتا ہیاں اور نا فر مانیاں اس میں درج ہوں گی، کی دن کی انسان کو ناحق مار دیا، کس کا ناحق بیسے کھالیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی پر تہت لگا دی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کو پریشان کر دیا، تھی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کوستایا، بیہ ہیں بندوں کے حقوق کی کوتا ہیاں، اس فتم کی کوتا ہیاں اس رجٹر میں کھی ہوئی ہوں گی۔ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا عام دستوریہ ہوگا کہ وہ خود ان کو معاف نہیں فرما کیں گے بلکہ بدلہ دلوا کیں گے یا جس بندہ کی اس میں حق تلفی کاہمی ہوئی ہے، جب وہ بندہ معاف کر دے گا تو الله تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے۔اور اگر وہ کیے کہ میں اپنا بدله لوں گا کہ اس نے میرے میے کھائے تھے، میری زمین وبائی تھی، اس نے میری بے عزتی کی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، مجھے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، دل دكهايا تها، مين تو اس كا بدله لول كا، مجهد بدله دلوا كين، تو الله تعالى اس كو بدله دلوا تمیں گے، لہذا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا، الله تعالی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اگر وہ بدلہ مائکے گا تو اللہ تعالیٰ پورا بورا بدلہ دلوائیں گے، اس بارے میں اللہ تعالی رعایت نہیں فرمائنیں گے۔ یہ تین قتم کے رجشر میں جو قیامت کے دن ہوں گے، اس لئے بندوں کے حقوق کے اندر کوتا ہی کرنا بروی خطرناک بات ہے۔ للبذا جس بندہ کی حق تلفی کی ہے، اس کا حق ادا

besturdul

کرے یا اس ہے معافی مائے اور اللہ تعالی ہے بھی معافی مائے تو اللہ تعالی اس کومعاف مائے تو اللہ تعالی ہے اس کومعاف فرما دیں گے اور اس طرح اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، غرض میہ کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ اہتمام اور خیال کرنا چاہئے۔ والدین کے حقوق اور ہماری کم علمی

بندوں کے حقوق میں ہے آئ میں آپ کے سامنے والدین کے پچھے حقوق کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ عام بندوں میں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے، ان کا مقام سب سے بلند ہے، اس لئے ان کے حقوق کی اوائیگی کا معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ ماں باپ کے حقوق اوا نہ کرنے کا آج عام مرض پایا جاتا ہے، ایک تو ماں باپ کے حقوق کا عام طور پرعلم بی نہیں ہے، عام مرض پایا جاتا ہے، ایک تو ماں باپ کے حقوق کا عام طور پرعلم بی نہیں ہے، اور علم اس لئے نہیں ہے کہ علاء صلحاء اور نیک لوگوں کی صحبت میں آٹا جانا نہیں اور علم اس لئے نہیں ہے کہ علاء صلحاء اور نیک لوگوں کی صحبت میں آٹا جانا نہیں دین کی اور باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس میں جہاں دین کی اور باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس میں جہاں دین کی اور باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ور سے دین کی اور باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حقوق العباد کا تذکرہ بھی آٹا رہتا ہے تو نیک میں آٹی تیں تو سنیں اور سنیں تو ہے سے اور علی ہو سکے۔

دوسرے دین کی کتابوں کے مطالعہ کا شوق بھی بہت کم ہے، اگر آ دمی کسی نیک مجلس میں نہ جائے لیکن دین کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا معمول رکھے تو دین کی کتابوں میں کیے بعد دیگرے دین کی تمام باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، چنانچہ جہاں نماز روزہ کے بارے میں کتابیں ہیں موہاں اردو میں والدین کے حقوق کے بارے میں بھی کتابیں ہیں۔ بہرحال نذکورہ دو باتوں کی وجہ ے بعض لوگوں کومعلوم ہی نہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، اس کی وجہ بھی والدین کے حقوق میں کوتا ہیاں ہوتی رہتی ہیں۔

ایک تیسری وجہ اور بھی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں دین غالب نہیں ہے، بلکہ دین ہے آ زادی اور پورپ کی تقلید اور مغرب کا اثر ہمارے اوپر زیادہ حاوی ہے، تھوڑا بہت جو دین کا شوق رکھنے والے ہیں، وہ بے جارے تو کسی شار میں نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم اینے معاشرہ کا جائزہ لیں تو بس مغربی ماحول میں بل رہے ہیں اور جوان جورہے ہیں اور بوڑھے ہورہے ہیں اور مررہے ہیں، اس ماحول کے اندرتو ماں باپ کے حقوق کی ادا پیگی کا تصور بی نہیں، اس کی بنیاد تو خود غرضی پر ہے، دنیا داری پر ہے، حبّ دنیا پر ہے، اللہ کی نافر مانی اورفسق و بخور پر ہے، جس معاشرہ کی بنیادیہ ہودوباں ماں باپ کے مقام کا کیا تصور ہوگا اوران کے ساتھ کسی اجھےسلوک کا کیا خیال ہوگا، وہاں ا چھا سلوگ کرنے ، خدمت کرنے ، اطاعت کرنے کا تصور ہے ہی نہیں ، ایسے ماحول میں تو بدھے خاند بے ہوئے ہیں، جب مال باب کسی قابل ندر ہیں تو انہیں بڑھے خانہ میں داخل کردو، وہاں خود ہی ان کی خدمت ہوتی رے گی، اور اگر خدمت نہ ہوئی تو مرجا تیں گے اورختم ہو جا تیں گے، اولا د کا ماں باپ ے كيا واسط اور مال باب كون موت بين؟ العياذ بالله! مغرب زوه معاشره میں ماں باپ کے حقوق اوا کرنے اور ان کی عزت کرنے کا کوئی تصور مبیں، اُس كا ہمارے يبال غلبہ مور ہا ہے، اس وجہ سے بھی مال باب كے ساتھ آج بری زیادتیاں ہوتی ہیں اوران کے حقوق میں بری کوتا ہیاں ہوتی ہیں اوران

hesturulbooks.hordpress.com

کی نافرمانیاں عام ہیں۔

جمع ہونے کا مقصد

اس وقت ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ
لیں، اور جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم ہے اس سلسلہ میں کوئی کوتا ہی تو نہیں
ہورہی، ہم اس سلسلہ میں دین ہے کہیں بخبرتو نہیں، اور ہم اپنے ماں باپ
کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں غافل تو نہیں، اگر ہوں تو ہم اپنی اصلاح کرلیں،
اپنی غفلت دور کرلیں، اپنی کوتا ہی دور کرلیں اور ان کو دور کر کے اپنے ماں باپ
کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور اب تک اگر ہم نے ان کی حق تطفی کی ہے،
ان کو شایا ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، اور ابھی وہ زندہ ہیں، تو ان
سے معافی ما تگ کران کو راضی کرلیں۔

اوراگروہ وفات پا پچکے اوراب جمیں معلوم ہوا کہ ان کا اتنا بڑا مقام تھا اور اتنا او نچا درجہ تھا اور ان کوستانے کا یہ عذاب اور وبال تھا اور جم ان کو ستا پچکے میں تو اب جم کیا کریں؟ تو پہلے ایک پیارا شعرسن لیجئے ۔ تو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں

اللہ تعالیٰ ہے اگر کسی کا رابطہ ہو جائے تو ہرمشکل حل ہے، پھر کوئی مرض مرض نہیں، ہرمشکل کا حل موجود ہے، ماں باپ کے انقال کے بعد بھی نافر مان اولاد کے لئے ماں باپ کی خدمت کرنے کا راستہ موجود ہے، وہ نافر مان اولاد besturdub

جس نے زندگی مجران کوستایا اور پریشان کیا، اور مان باپ دنیا ہے رخصت جو گئے، اب اولا دکوا حساس ہوا کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا؟ ہمیں ایسائیس کرنا چاہئے تھا، ہمیں تو بجائے ستانے کے دل و جان سے ان کی خدمت کرنی تھی اور ان کی دعا کیں لینی تھی ، تو اس کا حل یہ ہے کہ اب ان کے لئے دل و جان ہے استغفار کرنے میں لگ جاؤ، ان کے لئے مغفرت کی دعا کیں کرتے رہو، سے استغفار کرنے میں لگ جاؤ، ان کے لئے مغفرت کی دعا کیں کرتے رہو، ایسال ثو اب کرتے رہو، نفلی عبادات کا ثو اب ان کو پہنچاتے رہو اور زندگی ہمر کے لئے اس کو اپنا وظیفہ اور معمول بنالو، پھر انشاء اللہ تعالیٰ جب قیامت میں اٹھو گے تو والدین کے فرما نبرداروں میں اٹھائے جاؤگے۔

#### اہم بات جودل سے دل میں اتری

ہمارے حضرت رحمة الله عليه كى ايك بات ياد آئى ہے، حضرت رحمة الله عليه نے ايك كتاب ميں لكھا بھى ہے اور زبانى بھى ميں نے سنا ہے۔

فرماتے سے کہ جب میرے والد صاحب رحمة الله علیه کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں والد صاحب کے پاس ہی موجود تھا، حضرت والد صاحب رحمة الله علیه نے آئی کھیں کھولیں اور فرمایا (ہمارے حضرت رحمة الله علیه کا نام لیا) کہ محمد شفیح ایس ایک بات کہتا ہوں، میں نے کہا فرمائے! فرمایا کہ محمد شفیح ایس ایک بات کہتا ہوں، میں نے کہا فرمائے! فرمایا کہ محمد شفیح ایس ایک بات کہتا ہوں، میں منے کہا فرمائے! فرمایا کہ محمد شفیح ایس کرتم ذرا جلدی مت بھولنا' الله اکبر الحکیمی ایم بات ارشاد فرمائی۔ چنا نچہ ہمارے حضرت قدس سرۂ افجر عمر میں فرمایا

کرتے تھے جبکہ حضرت کی عمرای (۸۰)سال ہوگئی تھی، فرماتے تھے گئے میرے والد صاحب نے یہ بات آئ ہے چالیس سال پہلے فرمائی تھی،لیکن آج بھی یہ میرے ذہن میں اس طرح نقش ہے جیسے ابھی فرمائی ہو، کیونکہ اس کاعنوان ہی ایسا عجیب وغریب اور دل میں اتر جانے والا ہے جو ہمیشہ یا در ہتا ہے اور ان کے لئے مغفرت کی وعائمیں اور ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے۔

### نیک اولا دیروالدین کاحق

اگر کسی اولاد نے ماں باپ کی فرمانبرداری کی ہے، تب بھی ان کا حق ہے کہ ساری زندگی ان کو یا در کھے۔اور دو کام تو ایسے بیں کہ آ دمی ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لئے ان کی زندگی ہی بیس شروع کرسکتا ہے۔

(۱) ایک کام یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعدروزانہ ۱۱ مرتبہ 'قل ہواللہ''

پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرنے کا معمول بنالیا جائے، چاہیں والدین زندہ

ہوں یا وفات پا چکے ہوں ، اس لئے کہ ایصال ثواب زندہ کے لئے بھی ہوسکتا

ہو یا وفات پا چکے ہوسکتا ہے، یہ تو ایک ہدیہ ہے، اور ہدیہ جیسے انسان زندہ

کو دے سکتا ہے مردہ کو بھی دے سکتا ہے، ایسے ہدیہ میں مردہ اور زندہ دونوں

برابر ہیں، اور اگر وفات پا چکے ہوں تو پھر تو یہ معمول ہونا ہی چاہئے، بارہ مرتبہ

د قل ہواللہ احد' پڑھ کر یوں کہہ دیا کرے کہ 'یا اللہ! اس کا ثواب میرے

والدین کی روح کو پہنیا دیجے''

اور اگر والدین زندہ ہوں تو ان کو ثواب پہنچانے کے لئے یہ الفاظ

besturdub<sup>©</sup>

### سبدیا کریں کہ''یا انڈمیرے دالداور میری دالدہ کواس کا ٹواب پہنچا دیجئے۔ ۱۲ رمر تنبہ سور ۂ اخلاص کا نُواب

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوآ دی فجر کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ قل هو اللّٰه احد پڑھتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے چار مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا تواب عطاء فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بارہ مرتبہ قل هو اللّٰه احد پڑھکر والدین کوثواب پہنچائے گاتو والدین کی خدمت میں اتنا ثواب پہنچے گا۔

### والدین کے لئے دعا

(٢) دومراكا يه به كران ك الم يد دعاكرياكي إ

یا اللہ! میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان پررجم فرما۔ قرآن شریف کی بید وعائجی بڑی پیاری وعاہے: رَبِّ ارْحَمْهُ مَا حَمَّا رَبَّیانِی صَغِیْراً۔ اے اللہ! ان دونوں (والدین) پر اس طرح رحم فرما جس طرح شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی۔

یہ دعا جواد پر گزری کہ یا اللہ! میرے دالدین کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، اس کے بارے میں حدیث شریف میں بیافضیلت آئی ہے کہ جو شخص ان الفاظ ہے کسی بھی مرحوم مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی مرنے والے 11/4/000

ordpress.com

کی قبر میں پہاڑوں کے برابر تواب پہنچادیے ہیں۔

اس دعا ہے تو دعا کرنے والے کے مرحوم مال باپ کی عید بقرہ عید آجائے گی اور وہ کہیں گے کہ ہمارا یہ بیٹا تھا تو بڑا نالائق اور نافر مان، لیکن اب تو یہ اجر و ثواب کے بڑے بڑے بارسل بھیج رہا ہے۔ اور وہ وہاں اس کے بڑے خت محتاج ہوں گے، اور شاید وہ یہ دعا کیں دینا شروع کر دیں کہ یا اللہ! اب یہ نالہ بیٹے کہ ہوگیا ہے، یا اللہ! اب یہ ای ایسال ثواب کے کام میں لگا رہے، مماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، جج کرتا رہے، اور نیک کاموں میں لگا رہے۔ بہرحال! دیکھئے یہ دونوں کام کتنے آسان ہیں، پچھ مشکل نہیں، روزانہ بارہ مرتبہ قبل ہو الله احد کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیا کریں، ہر نماز کے بعد روزانہ پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا کریں، ہر نماز کے بعد یا کہ ان کا گوب ان کو پہنچا دیا کریں، ہر نماز کے بعد یا کہ ان کہ نماز کے بعد روزانہ پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا کریں۔

### والدين عظيم نعمت بين

اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کو بہت بڑی دولت حاصل ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالی نے اس کوعطا فر مارکھی ہے، جتنا بھی وہ اس نعمت کی قدراوراحترام کرسکتا ہے اوران کی خدمت کرسکتا ہے اوران کی خدمت کرکے اپنی آخرت بناسکتا ہے، اس میں در لیخ نہ کرے، بیانعت چلی گئی تو پچھتانے کے سوا پچھ نہ ہوگا، ابھی بہت بڑی نعمت حاصل ہے۔ وہ بہت بڑی نعمت سے ہے کہ حدیث شریف سے بیہ بات ثابت ہے کہ اگر اولا داپنے ماں باپ کے چجرہ پر besturdur

ایک مرتبہ شفقت گجری نظر ڈالے، شفقت سے اور محبت سے ان پر نظر ڈاگے کہ یے میرے ماں باپ ہیں، میرے بہت بڑے محن ہیں، دنیا میں میرے وجود میں آنے کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے، تو ایک شفقت مجری نظر ڈالنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطاء فرماتے ہیں۔اللہ اکبر!!

آج کل ایک مرتبہ عج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ اس لئے کہ جس طرح سال میں ایک ہی مرتبہ رمضان آتا ہے، اس طرح ایک ہی مرتبہ عج ہوتا ہے۔ پھر ہرسال ہرآ دمی حج کر بھی نہیں سکتا، اور اگر کرے بھی تو آسان کام نہیں، اس کے لئے وقت بھی چاہئے، پھے بھی چاہئیں، صحت بھی چاہئے، اگر ان مینوں میں ہے ایک چیز بھی کم ہوجائے تو حج عابئیں، صحت بھی جاہئے، اگر ان مینوں میں ہے ایک چیز بھی کم ہوجائے تو حج مشکل ہوجائے گا، اگر کسی طرح کر بھی لے تو ہر حج کامقبول ہونا آسان نہیں، اور یباں ایک ہی نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب ملنا حدیث شریف ہے تا بت ہے۔ یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی رحمت ہے۔

### سوجج كا ثؤاب

اس ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مال باپ کا کتنا اونچا مقام ہے، اگر کمی الشخص نے صبح سے شام تک سومر تبہ والدین پرشفقت مجری نظر ڈالی تو اس کوسو هجنم نظر ڈالی تو اس کوسو هج کا ثواب انشاء اللہ تعالی ایک ہی دن میں حاصل ہوگیا، اور جہال والدین اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، وہال تو ہر دم نظر پڑتی ہی رہتی ہے، اولاد کی مال

besturd!

Indpless.com

پاپ پر اور مال باپ کی اولا د پر ، بس اولا د کے دل میں ان کی عظمت ہو، ان کا احترام ہو، ان کا احترام ہو، اور جب بھی نظر ڈالیس تو شفقت ہے اور عزت و احترام ہے ان پر نظر ڈالیس کہ یہ میرے مال باپ ہیں، ان کا بہت او نچا مقام ہے، یا اللہ! یہ بچھ ہے راضی رہیں، یا اللہ! مجھے ان کی خدمت کی تو فیق عطا فرما۔ اس طرح دل کی گہرائی ہے جب ان پر نظر پڑے گی تو ہر نظر پر ایک مقبول جج کا ثواب نامدا عمال میں درج ہوتا رہے گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔ اگر ان کی طرف ہے کوئی زیادتی ہمی ہوتو آ دمی ہرداشت کر لے ۔ قرآ ن کریم میں متعدد جگہ مال باپ کے حقوق کا بیان ہے، احادیث طبتہ میں بھی جگہ جگہ مال متعدد جگہ مال باپ کے حقوق کا بیان ہے، احادیث طبتہ میں بھی جگہ جگہ مال متعدد جگہ مال باپ کے حقوق کا بیان ہے، احادیث طبتہ میں بھی جگہ جگہ مال باپ کے حقوق کا بیان ہو میک وقت بیان کرتا آ سان نہیں، ہاں باپ کے حقوق کا بیان ہو میک وقت بیان کرتا آ سان نہیں، ہاں باپ کے حقوق کا بیان ہو میک ہو تھوڑ اسا بیان ہو میک ہو ہو تا ہوں میک ہو تا ہو ہو تا ہوں کرتا آ سان نہیں، ہاں ہو میک ہو تا ہو ہو تا ہوں کرتا آ سان نہیں، ہاں ہو میک ہو تا ہو ہو تا ہوں کرتا آ سان نہیں، ہاں ہو میک ہو تھوڑ اسا بیان ہو میک ہو ۔

### والدین کے چند حقوق

جوآیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ماں باپ کے چند حقوق بیان ہوئے ہیں۔ پہلے تو اللہ پاک نے اپنی تو حید کے بیان کے ساتھ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا، جس طرح ہماری تو حید فرض ہے، ہمیں وحدہ الاشریک ماننا فرض ہے، ماں باپ کا حق پہچاننا بھی ضروری ہے، ان کا مرتبہ اور مقام جاننا بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا والدین کا سپلات یہ ہے کہ آ دمی ساری زندگی اپنے مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور پہلات ہے۔ اور پریشان اچھا برہاؤ کرے، بدسلوکی، بدتبذیبی، نافر مانی، ستانے اور پریشان کرنے سے پر بییز کرے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک فرض ہے، بدسلوگی حرام ہے، آ گے ای کی تفصیل ہے۔ اور پھر خاص طور سے ان کے بروھا پ کے زمانہ کا ذکر فرمایا ہے۔

جوانی میں تو ماں باپ قوی ہوتے ہیں اولاد پر غالب ہوتے ہیں ، اولاد
ان کے تابع ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، اس لئے وہاں ماں باپ کی زیادہ
نافر مانی اور حق تلفی نہیں ہوتی ، اور اس وقت بھی اولاد پر ماں باپ کی جائز امور
میں اطاعت ضروری ہے اور جائز امور کے اندر ان کی نافر مانی ناجائز ہے اور
بڑا گناہ ہے اور اس وقت بھی ان کی اطاعت وفر مانبرداری اور خدمت اولاد
کے ذمہ ہے۔

لیکن جب کسی کے مال باپ بوڑھے ہو جا کیں، ضعیف ہو جا کیں، کمزور ہو جا کیں، کمانے کھانے کے قابل ندر ہیں، یا خاص طورے جب بیار ہو جا کیں اور وہ اولا دکی خدمت کے مختاج ہو جا کیں، اس وقت اولا دکا امتحان ہوج ہے کہ کون اس وقت مال باپ کا احتر ام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خدمت مرج ہے اور فرما نبر داری کرتا ہے اور ان کا دل خوش کرکے ان سے دعا کیں لیتا

جس نے ماں باپ کی بڑھاپے میں اس طرح خدمت کی کہ ان کوخوش کرکے ان سے دعائمیں لے لیں، بس وہ امتحان میں پاس ہوگیا، اس نے میدان جیت لیا، ای آخرت بنالی، اورجس نے یہ امتحان پاس نہ کیا الم وہ فیل ہوگیا۔

### بجيين اور پچين

برطابيد ين اكثر آدى كا مزاج يرجرا موجاتا با اور كيه آوى كى طبیعت عجیب می جو جاتی ہے، یا بول کئے کہ بچین اور پچین ایک جیسا ہو جاتا ہے، بھین میں جو عادثیں ہو تی وہ بڑھا ہے میں واپس آ جاتی ہیں، البتداتنا فرق ہے کہ بچہ کی عادتیں پیند ہوتی ہیں اور بوڑ ھے کی ٹاپیند ہوتی ہیں۔

#### ایک بوڑھے کاعبر تناک واقعہ

ای موضوع بر ایک مرتبه حضرت مولانا محر تفی عنانی صاحب دامت بركاتهم في بيان فرمات موع أيك قصه سنايا تها، جوبيب:

ایک مخص تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا اور بیٹا جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد ایک مرتبہ بیٹا باب کے باس بیٹھا ہوا تھا اور کس کام میں مشغول تھا، ہاپ معدور تھا، وہ جار یا کی ہر میٹا ہوا تھا، بر سایے میں نظر بھی نہیں آتا ادر سمجھ میں بھی نہیں آتاء تو دیوار پر ایک کوا آ کر بیشاہ تو باپ نے یو جھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا کواہے، تھوڑی در کے بعد پھراس نے بوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابھی تو بتایا تھا کواہے، تھوڑی دیر میں مجھر یو چھا بیٹا ہے کا ایکال سا کیا ب؟ الجهى توبتايا تها كواب، بأب خاموش بوكيا، چر بوجها به كالا كالاساكياب

بینا؟ اب بینا عصد میں بولا کہ آپ کا دماغ چل کیا ہے، ابھی تو بنایا تھا گھ کوآے، پانچویں مرتبہ پھر بڑے میاں نے بوچھ لیا، بینا یہ کیا ہے؟ اب تو بیٹا مرنے مارنے کے لئے تیار ہوگیا کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے اور یہ ہوگی وہ ہوگیا اور یہ ہے اور وہ ہے، مجھے میں تو کچھ آتائیں، نظر آتائیں، بنا تو دیا ہے ہزار مرتبہ کہ کوآہے۔

جب مینے نے اس قدر برتمیزی کا برتاؤ کیا اور غصہ اور نارانسکی کا اظهار کیا تو باب مجھ زیادہ ہی ہوشیار تھا، وہ اٹھا اور اندر جاکر ایک پرانی ڈائزی المُعَا كرلايا، جس مِن مِنْ مِنْ كَارِيحُ ولا دت لكمي بولَى تقي، دُارُي زكال كراس كا ایک صفحه کحولا اور کبابینا ذرایه یزه کردیکمو، اس می نکها مواقعا که فلال دن اورنلال تاریخ کو میں اور یہ میرا اکلونا بیٹا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، استے میں دیوار پر ایک کوا آ کر میٹاء اور اس نے جھے سے بوجھا کہ ابّا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے، بھراس نے بوجھا کدایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے، پھراس نے بوچھا کدابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ پچیس مرتبداس نے یو چھا، ش نے ہرمرتبہ بیارے جواب دیا، بلکائ کا یہ یو چھنا ہی جھ کو بہت بھلامعلوم ہور ہا تھا۔ باپ نے بیدواقعہ بتا کر کہا کہ دیکھو باپ اور ہنے میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ تیرا جواب ہے اور وہ میرا جواب تفارتو یا کی مرتبہ میں بی مارنے کے لئے تیار ہوگیا، اور میں بچیس مرجد میں بھی بیار کرتا رہا۔ اس لئے یس کہنا ہوں کے بھین اور بھین کھا کی بی جیسا ہوتا ہے۔

besturdu

ulpress.com

#### اولا دکو والدین کی ٹکالیف کا انداز ہنہیں

متہیں کیا معلوم ہے کہ مال باپ نے بھپن میں تمہارے ساتھ کیسا پیار
کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے کیے کیے نازونخرے سے تھے، اور کیسی کیسی تکلیفیں
ہرداشت کی تھیں اور تمہارے کتنے ہی انگنت سوالوں کا جواب دیا تھا اور ہر
سوال کا جواب پیار و محبّت ہے دیا تھا، اور آج تم پانچ مرتبہ کے سوالوں پر
چراغ پا ہو گئے اور یوں ڈانٹنے لگے اور اس طریقہ سے غصہ اور ناراضگی کا
اظہار کرنے لگے۔

آج كل حقیقت حال یمی ہے كہ ماں باپ كی نرمی بھی اولاد ہے برداشت نہیں ہوتی ، غضہ اور ناراضگی تو كون برداشت كرے گا ، ماں باپ اگر آج شفقت و محبّت ہے اپنی اولاد ہے كہتے ہیں كہ فلاں گناہ نہ كرؤ ، نماز جماعت ہے بڑھ لیا كرو ، ماحول خراب ہے باہر مت فكا كرو ، كوئی ہننے كے لئے تیار نہیں ہے۔ الا ماشا ، اللہ۔ اگر وہ ذراى ناراضگی كا اظہار كرديں تو اولاد مرنے مارنے كے لئے تیار ہو جاتی ہے۔

بہرحال! والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، خاص طورے جب وہ بڑھائے کی حالت کو پہنچ جا کیں، اس وقت ان کی کمی بات پر چیں بجبیں ہونا، پیشانی پرشکن لانا، تیور بدلنا، آنکھوں یا چبرہ سے غصہ کا اظہار کرنا، یا زبان سے اُف تک کہنا، یاد رکھئے! ان سب کی ممانعت ہے، ان کی کوئی گنجائش نہیں، والدین کو ڈاٹمنا ڈپٹنا، سنجیہ کرنا، خدانخواستہ مارنا پیٹمنا، بیاتو OKS.WO

pesturd

یالکل ہی حرام ہے۔

جارے معاشرے میں ماں باپ کو مارنے، ستانے، پریشان کرنے، ان کے سامنے زبان چلانے، ترکی بترکی جواب دینے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں عام ہورہے ہیں۔جبکہ قرآن شریف میں بیفرمایا:

#### فَلاَ تَقُلُ لَّهُمَا أُفِّ وَّلا تَنْهَرُهُمَا.

(مورة بني امرائل، آيت ٢٣)

ان کواف بھی نہ کبواور ان کو جھڑ کو بھی نہیں۔اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ تم اس کے جواب میں اُف وغیرہ کہہ کتے ہوتو تم اس کے جواب میں وہ بھی نہ کہو بلکہ خاموش رہو۔

#### وَلَا تُنْهَرُ هُمَا۔

اوران کوڈانٹو بھی نہیں ، تنبیہ بھی نہ کرواور مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے۔

### جوانی اورمتکبر کا حال

عام طور سے جوائی کے اندر آ دی میں اکر فوں زیادہ ہوتی ہے، اللہ
بچائے، اور آ دی کمزور کے سامنے زیادہ اکرتا ہے، متنگر کو اکر کر چلنے کا شوق
ہوتا ہے، اور یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی جھے دیکھے تا کہ پند چلے کہ کون
گزرا؟ اور وہ کچھ تعریف بھی کرے، متنگر تو خود ہی تعریف کا خواہاں ہوتا ہے،
اگر کوئی تعریف نہ کرے تو تعریف کرانے کا خواہاں ہوتا ہے، اللہ بچائے۔

ایک آ دمی ایک بزرگ کے بیاس سے گزرا اور اکڑتا ہوا گزرا، اُنتہوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی کہ کون گزرا، اس نے پوچھا معلوم بھی ہے کہ آ پ کے پاس سے کون گزرا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کون گزرا؟ کہا کون گزرا؟

جواب دیا کہ وہ مخص جمل کا اوّل ناپاک قطرہ ہے اور آخرایک مردار
لاشہ ہے اور درمیان میں اس کے پیٹ میں پا خانہ، مثانہ میں پیٹاب اور رگ
رگ میں ناپاک خون مجرا ہوا ہے، گویا اس کی بیہ حقیقت بیان فرما دی کہ تیری
پیدائش ایک ناپاک قطرہ ہے ہے، تیرا انجام ایک مردار جم ہے اور ان دونوں
کے درمیان جم میں نجاست لئے مچرتا ہے، وہ من کر شرمندہ ہوا۔ حقیقت بیہ
ہے کہ انسان کس بات پر اکڑے اور الڑائے، اور کس بنا پر خود کو بڑا سمجھے؟ وہ
ہرحال میں حقیر و ذکیل ہے، بڑائی کی اس میں کوئی بات نبیں، بڑائی صرف اور
صرف حق تعالی کے لائق ہے۔

ببرحال والدین کے بارے میں حق تعالی کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ
ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور پست بنا کر رکھو، بیٹک تم طاقتور سبی، تو ی
سبی، جوان سبی، لیکن مرتبہ میں تم ان کے برابرنہیں، لبذا ان کے سامنے عاجز
ہنے رہو، غلاموں، تا بع داروں اور فرما نبرداروں کی طرح رہو۔
وَ اخْفِصْ لَهُمَا جَنّاحَ الدُّلِ مِنَ الوَّحُمَةِ
اور یہ تمہارا ان کے سامنے عاجزی کرنا، اکساری اختیار

" تا اور پستی اختیار کرنا تھی از راہ شفقت ومبر پانی ہو

كەرىيىمىرے مال باپ بىل۔

اور مرف مینیس کہ طاہر بیں ان کے سامنے عاجزی ہے رہو بلکہ ول ہے بھی ان کے لئے دعائم س کرتے رہوں

pesturdu'

#### زَبِّ ارْحَمُهُمَا كُمَا رَبَّينِي صَغِيْراً

جب اولا وان کو بید دعا دے گا اور ان کی تابعدار رہے گی اور خدمت کرے گی تو ایسے شخص کو والدین کی دنی دعا ئیں ملیس گا، اور جسے مال باپ کی ولی دعا ئیں مل گئیں تو انشاء اللہ اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، اللہ پاک والدین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے ، آئین۔

### والدين كي دعا كاعجيب داقعه

مال باب کی دعا کا ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا جو نزصة البساتین بھی سکھا ہے کہ حضرت سنیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر وئی آئی کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ اور جاری قدرت کا ایک عجیب جمونہ دیکھوا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنچ اور دائیں یا کی دیکھا گر السلام اپنچ اور دائیں یا کی دیکھا گر کوئی خاص چیز نظر نہ آئی ، تو آپ نے ایک جن کو تھم دیا کہ تم اس سمندر میں غوطہ لگا ور اندر کی صورتحال ہے جھے آگاہ کرو، اس نے غوطہ لگا یا اور پھھ دیر کے بعد اوپر آیا اور عرض کیا کہ اے انگہ کے نبی ایش نے اس سمندر میں پ حد بعد اوپر آیا اور عرض کیا کہ اے انگہ کے نبی ایش نے اس سمندر میں پ در پنے غوطے لگائے گر اس کی تہد تک نہ بھٹی سکا اور جہاں تک میں گیا کوئی خاص چیز بھے نظر نہ آئی ۔ آپ نے دوسرے جن کو تھم دیا کہ تم سمندر میں خاص چیز بھے نظر نہ آئی ۔ آپ نے دوسرے جن کو تھم دیا کہ تم سمندر میں خاص چیز بھے نظر نہ آئی ۔ آپ نے دوسرے جن کو تھم دیا کہ تم سمندر میں خاص چیز بھے نظر نہ آئی ۔ آپ نے دوسرے جن کو تھم دیا کہ تم سمندر میں

غوطے نگاؤ اور اندر کے حال ہے مطلع کرو، اس نے بھی غوطہ نگایا اور باہر آگری وہی جواب دیا جو پہلے جن نے دیا تھا کہ اس نے پہلے جن سے دوگنا غوطے نگائے لیکن سمندر کی تہہ تک وہ بھی نہ پہنچ سکا اور واپس آگیا، اور عرض کیا کہ حضرت وہاں بچھے پچھ نہیں ملا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہے ''آصف برخیاء'' آپ نے ان کو تھم دیا کہ آپ جائیے اور اندر کا حال بتلا ہے، وہ گئے اور تحوری بی دیر میں سمندر کی تہہ ہے ایک سفید قبہ نکال کر لائے، جو بالکل اور تھا، جس میں چار دروازے تھے اور چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک ان میں موتی کا تھا، ایک یا توت کا، ایک زمرد کا اور ایک بیرے کا، ان چاروں کے چار دروازے بے موئے تھے اور چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک ان میں موتی کا تھا، ایک یا توت کا، ایک زمرد کا اور ایک بیرے کا، ان چاروں کے چار دروازے بے ہوئے تھے اور چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک ن کی کے اور دروازے کھلے ہوئے تھے اور کی تہہ میں تھا، اللہ تھے، کیکن پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں گیا تھا، حالا نکہ وہ سمندر کی تہہ میں تھا، اللہ تعا، حالا کی قدرت دیکھے!

آصف برخیار فے جب حفرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ قبہ حاضر کیا تو حفرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اندر قالین بچھا ہوا ہے اورایک خوبصورت جوان اس میں نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حفرت سلیمان علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس سے جاکر لے اور سلام کیا، اور دریافت فرمایا کہ آپ یہاں کیے آئے؟ کس چیز نے آپ کو یہاں پینچایا؟

اس نو جوان نے عرض کیا کہ حضرت! میں پیضاں باپ کی دعاکی بدولت یہاں آیا ہوں، میرے ماں باپ دونوں کے دونوں معذور تھے، میری ماں نامینا besturd

متحی اور بیرے والد آپانج تھے، میں نے ستر برس ان کی خدمت کی ، میر کے تھوا ان کا کوئی خدمتگار نہ تھا، لہٰذا رات دن میں ان کی خدمت کرتا تھا، جب میری والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میری والدہ نے ایک دعا دی کہ! ''یا اللہ! میرے بچے کوعمر دراز عطا فرما اور اس کوساری عمرانی عبادت میں گزارنے کی تو فیق عطا فرما۔''

اور میری مال کا انقال ہوگیا، پھر میں والدصاحب کی خدمت میں لگارہا، جب ان کے انقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی انقال سے پہلے مجھے ایک دعا دی کہ:

> ''یا الله میرے ہیۓ کو ایس جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں شیطان کاعمل وخل نہ ہو۔''

جب میرے والد صاحب کا بھی انقال ہوگیا اور میں ان کو فن کرے آیا تو میں ہے۔
میرے پاس سوائے آنووں کے پھی نہیں تھا، ول میں سوچنے لگا کہ اب گھر
میں کون ہے جس کے پاس جاؤں گا، میں بہت ہی اداس اور مملین اس سمندر
کے کنارہ آیا تو دورے مجھے یہ تبدنظر آیا، مجھے جس بیدا ہوا کہ یہ کیا چیز ہے؟
چنانچہ دیکھنے کے لئے قریب آیا تو یہ بڑا خوبصورت تھا، چنانچہ میں اس کی خوبصورتی و کھنے کے لئے اندر آیا تو ایک فرشتہ نے اٹھا کر سمندر کی تبہ میں رکھ یا۔حضرت سلیمان علیہ السام نے پوچھا کہ تم زندہ ہو، کھانا پینا کہاں ہے ہوتا ہے؟

اس نے کہا کہ حضرت! ایک سبز پرندہ روزاند میرے پاس آتا ہے اولا اپنی چوٹج میں انسان کے سر کے برابر ایک زردرنگ کی چیز کھانے کی لاتا ہے، میں اے کھالیتا ہوں، اس میں ونیا کی ساری تعتوں کا ذا نقد آجاتا ہے، اس کے کھانے کے بعد چوہیں گھنٹہ تک نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے نہ بیاری ہوتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ سستی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ یہاں اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ تنہائی کی وحشت محسوس ہوتی ہے، بالکل تندرست توانا چاق و چو بند ہوجاتا ہوں۔

حضرت سلیمان علیہ الصافیۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہتم کس زمانہ میں بہاں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصافیۃ والسلام کے زمانہ میں بہاں آیا تھا، میں ان کا امتی ہوں، حضرت سلیمان علیالسلام نے تاریخ ویکھی تو دو ہزار سال ہو چکے تھے۔ وہ بالکل جوان تھا، اس کے سرکا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا اور عبادت میں مشغول تھا، باپ کی دعا بھی خوب لگی اور ماں کی دعا بھی خوب لگی اور ماں کی دعا بھی خوب لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ چلویا ہم تہمیں تبہاری جگہ پنچا دیں ہاس نے کہا نہیں مجھے اپنی عبارے ساتھ چلویا ہم تہمیں تبہاری جگہ پنچا دیں ہاس نے کہا نہیں ان کی جگہ پنچا دیں ہاس کے دانیوں ان کی جگہ پنچا دیں، چنانچہ آپ نے آصف سرخیاء نے فرمایا کہ انہیں ان کی جگہ پنچا دو، چنانچہ آپ نے آصف سرخیاء نے فرمایا کہ انہیں ان کی جگہ پنچا دو، چنانچہ آپ نے آصف سرخیاء نے فرمایا کہ انہیں ان کی جگہ پنچا دو، چنانچہ انہوں نے پہنچا دیا۔

حضرت سلیمان علیه السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا کا اثر دیکھوکہ کس طریقہ سے اللہ پاک نے اسے کہاں پہنچایا ہوا ہے اور اپنی عبادت میں لگایا ہوا ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکرونہ کوئی بیاری نہ کوئی غم، سارے غموں ے نجات یا حمیاء للغدا اپنے ماں باپ کی تا فرمانی سے بچو اور ان کوستانے سے ا پر بیز کرواور ان کی خدمت کرکے ان سے دعا تمیں لو!

besturdube

### عبرتناك واقعه

ایک عمرت ناک واقعہ ہمارے ایک بزرگ نے سنایا تھا کہ جیسے دعا ہے آ دمی کو بڑا عالی مقام مان ہے، ایسے ہی والدین کی نافر مانی اور ایذا رسانی ہے نجانے کیا انجام ہوتا ہے۔

ایک بال تھی اور ایک بی اس کا بینا تھا، بال بیچاری بیارتھی اور بیٹے کے سوااس کا کوئی خدمت گرتا، لیکن جب موااس کا کوئی خدمت گرتیس تھا، بیٹا رات ون بال کی خدمت کرتا، لیکن جب بھی جج کا زمانہ آتا تو اس کا بی کرنے کو بہت ول چاہتا، اور وہ اپنی والدہ سے کہتا کہ امی جان! آپ بیجے جج کرنے کی اجازت وے دیں، والدہ کہتی بیٹا! تیرے سوا میرا کوئی خدمت کرنے والا اور دھیان کرنے والا ہے تیمیں، بیس کیتے کیے اجازت وے دوں ، جھے بیرا کیا ہے گا؟

بہرطال! ماں بی کہتی رہی کہ بیٹا! جب تک کوئی متبادل انظام نہیں ہوتا مبر کرو، جب موقع ملے چلے جاتا، لیکن بینے کو جانے کا شوق ہوتا تھا، آخر ایک دن اتنا شوق ہوا کہ والدہ کو متاہے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ اس زمانہ میں قافلے جے کے لئے جایا کرتے تھے اورلوگ انبی کے ساتھ چل دیا کرتے تھے، تو وہ ایک قافلہ کے ساتھ چل دیا، ایک دومنزل کے بعد قافلہ نے کی شہر کے

باہر قیام کیا اور قافلہ والے شہر میں اپنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے چلے گئے، چنانچہ بیٹا خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں بھی کی محبر میں جا کر عبادت میں مشغول موگیا، رات کو میں عبادت میں مشغول تھا کہ شہر میں چوری ہوگئ اور تھانیدار نے بولیس کو چور پکڑنے کے لئے روانہ کر دیا، بولیس والے مجد میں بھی آئے، انہوں نے مجھے نماز بڑھتے دیکھا تو کہا چور بھی ہے، اور نماز کے بہانے اپنی جان چھڑانا جا بتا ہے، اور مجھے گرفتار کرے تھانیدار کے سامنے پیش کر دیا، وہ بھی کوئی جلادقتم کا آ دمی تھا، اس نے لوگوں پر رعب اور ا نی وھاگ بٹھانے کے لئے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں کٹوا دئے، اور میرے دھڑ کو ایک ریڑھی پر رکھ کر منہ کالا کرکے شہر میں گھمایا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا بیانجام ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک آ دمی اعلان کرتا گیا کہ دیکھوچو چوری کرے گا اس کا بیانجام ہوگا۔ میں نے کہانہیں بلکہ بیاعلان کرو کہ جو مال کی اجازت کے بغیر حج کرنے جائے گا، اس کا بیا نجام ہوگا، جب بار بار بیراعلان کیا گیا تو اوگ مجھے پیچان گئے، کیونکہ بیہ مال ہیے عمادت اور بزرگی کے اندر دور دور تک معروف تنے کہ یہ فلانی کا بیٹا ہے اور اس کی ماں رابعہ بصریبہ کی طرح عبادت گزار ہے،اور بیمجی بڑا ہی **اورنیک** صالح بندہ ہے۔ لوگوں نے ایک دم تھانیدار کا تھیباؤ کرلیا کہ کم بخت تونے ان بزرگ کے ساتھ یہ کیا زیادتی کی؟ اےمعلوم ہوا تو وہ بھی کانپ گیا اور معانی مائلنے لگا اور توب كرنے لگا، خيريس نے اے معاف كيا اوريس نے كہا كد جھے ميرى مال كے یاس پہنچا دو، اورمیری ماں کو اطلاع نہ کرنا کہ تیرا بیٹا آیا ہے، بلکہ مجھ کو لے

جا کرمیری ماں کے گھر کے دروازے کے پاس رکھ دینا، کیونکداس کے اب نیا ہاتھ تھے نہ چیر تھے۔

لوگوں نے میرے کہنے کے مطابق میری ماں کے جھونیزے کے یاس مجھے رکھ دیا اور میں تکلیف سے کراہنے لگا، میری ماں نے سمجھا کہ شاید کوئی فقیر کھانا ما تکنے کے لئے آیا ہے تو میری مال نے کھانا نکالا اور کہا: لو بابا کھانا لے او! میں نے آواز دی کہ اماں! میرے تو پیر ہی نہیں ہیں، میں کھانا کیے لے لوں، وہ آئیں اور میرے یاس کھانا رکھ دیا کہ لو کھانا کھالو، میں نے کہا کہ اماں! میرے تو ہاتھ بھی نہیں ہیں، میں کھانا کیے کھالوں، جب انہوں نے تین مرتبہ میری آ واز کی تو بہچان گئی کہ ہائے بیاتو میرا ہی بیٹا ہے، اور پھر وہ اٹھا کر مجھے اندر کے گئیں، ساری رات ماں اور بیٹا روتے رہے اور گڑ گڑ ا کر اللہ تعالی ے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ! جو گناہ مجھ ہے ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے اور ماں کی تافرمانی کا جو وہال مجھ پرآ گیا ہے، اے دور قرما و بیجے، روتے روتے اور دعا کرتے کرتے **دونوں کی آ**نکھ لگ گئی ،سویرے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے دونوں ہاتھ اور دونوں پیرسیج و سالم تھے، ماں باپ کی دعاؤں کا بیاڑ ہے،اس لئے ہمیں ماں باپ کا بڑا احرّ ام کرنا جائے۔

#### ماں اور بیوی دونوں کاحق ادا کریں

حضرت مولانا مفتی محد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم نے اپنے ایک بیان میں بوی بیاری بات بیان فرمائی تھی، وہ بھی یادر کھنے کی ہے کہ مال

باپ کا بلاشید مقام بڑا او نچا ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ماں باپ کی محبت کی وجہ سے سے شوہر بیوی پرظلم ڈھائے اور بیوی کے ساتھ زیادتی کرے اور اس کی حق تلفی کرے ، بیہ بھی ناجائز ہے اور ایسے ہی بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کی حق تلفی کرنا اور ان پرظلم کرنا ہے بھی ناجائز ہے۔

ماں باپ کے حقق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، دونوں کوادا کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ماں باپ کی وجہ ہے اپنی بیوی پرظلم کرتا ہے اوراس کی حق تلفی کرتا ہے اوراس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جوسراسر نا جائز ہے، اس میں بھی آخرت برباد ہوتی ہے، اورا ہے، کی بھی بیوی کی مجتب میں ماں باپ کی نافر مانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کی مجتب میں ماں باپ کی نافر مانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بیوی جو بچھ کہد دیتے ہیں، اسے جو بچھ کہد دیتے ہیں، اسے جو بی اور ان کے ساتھ زیادتی اور ان کی نافر مانی کرتا ہے، بیری، اسے جو بی اور ان کے ساتھ زیادتی اور ان کی نافر مانی کرتا ہے، بیری، حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے اور دونوں کے حقوق ضروری ہیں۔ ضروری ہیں۔

### گناہ میں والدین کی اطاعت جائز نہیں

البت ماں باب ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کی افرمانی میں کیسی کی اطاعت جائز نہیں۔

البذا اگر ماں باپ کمی کو داڑھی منڈ دانے کے لئے کہیں یا گانا گانے یا گانا سفنے کے لئے کہیں یا گانا گانے یا گانا سفنے کے لئے کہیں یا کمی اور ناجائز اور خلاف شرع کام کرنے کا حکم دیں تو

pestur

اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے ، اوب سے معذرت کر وے کہ میں ہے کام نہیں کرسکتا، لیکن برتمین ہے ، اوب سے معذرت کر وے کہ میں ہے کام نہیں کرسکتا، لیکن برتمیزی بھی مذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بھی ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے شرک سے بال جو وین کی یا تھی ہیں جیسے فرائف ہیں، واجبات ہیں یاجائز اور میاح یا تھی ہیں، ان ہیں اگر ماں باپ اولا دکو تھم ویں تو اس کے اعدر ماں باپ کی اطاعت اور فرما نبر داری کرنی جائے۔

### ایدارسانی ہے بیس

زیادہ تر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے کمی تول وضل ہے اور ہمانے کی طرز مل سے اشارہ یا کنایتا یا صراحتا کمی بھی انداز ہے مال باپ کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، بلکہ تازندگی اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ ہم اس انداز سے رہیں اور اس انداز سے ان کی خدمت، ان کا احرّ ام اور ان کا اکرام کریں کہ ان کا دل ہم سے باغ باغ رہے اور وہ دل ہے ہمیں دعا کیں ویں ، اللہ تعالی تو فی بخشیں ، آئیں۔

#### اداء حق كاطريقه

اس کا طریقہ ہے کہ جو پھی کرنا ہو، اس میں بمیشداہل علم ہے اور علماء کرام ہے اور اہل فتو کی معترات ہے مشورہ کرتے رہیں کہ ہمارے والد صاحب ہے کہتے ہیں تو میں اس معاملہ میں کیا کروں اور میری والدہ بیفر ماتی ہیں تو میں اس بارے میں کیا طرزعمل اختیار کروں؟ کیونکہ علم تو ہمارے باس ہے مبیں، ہم بے علی میں نہ جانے کیا کریں اور کیا شریں، تو نہ جانے والے گا علاج ہو چھنا ہے، وریافت کرتے رہیں اور چلتے رہیں اور ہوچھ ہو چھ کرعمل کرتے رہیں۔ بیوی کے حقوق ہمی ہیں، ماں باپ کے حقوق ہمی ہیں اور اپنے حقوق بھی ہیں، جن کو اوا کرنا چاہئے، ان سب کے بارے میں وریافت کرتے رہیں، اور وعا کرتے رہیں تو اللہ تعالی مدو قرمانی وسینے ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے۔

الله تعالی ہم سب کواپنے فضل و کرم سے ماں باب کا حق پیجائے کی تو پیش ویں اور ان کا حق ادا کرکے ان سے ولی وعائمیں لینے کی تو پیش عطا فرما کی و آئین مجرمة سيدالرسلين وللي آلدوامحليد اجتعین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



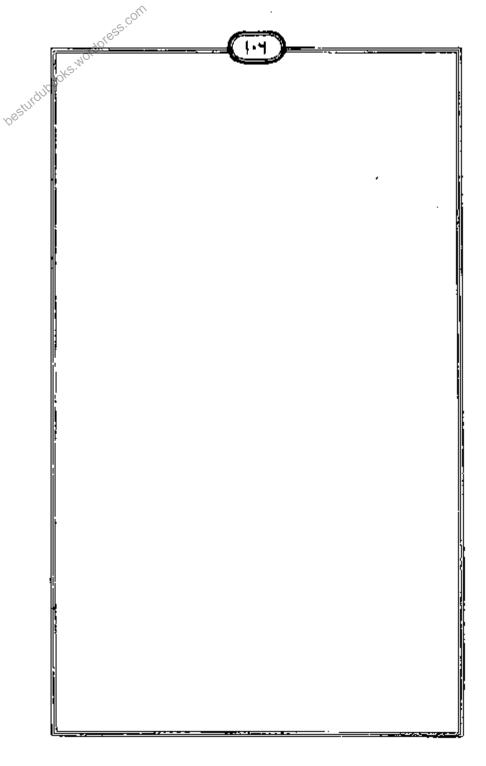

wordpress.com pesturdubo خوف خدا منتبطادترت مرّوب أزلنهمن ئىلىكىيىلىكىيىلىم سىردىيات بارىمايىس Destura Jooks North 1855 Com

besturdub!

ke weldpless com

金田

# خوف خدا

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئآت اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهدان لا إله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان سیدنا و نبیتا و مولانا محمداً عبده ورسوله صلی الله فعالی علیه و علی اله و اصحابه و بارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد.

فَاعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيطُنِ الرجيم. بِسَمِ اللَّهِ الرحمُنِ الرحيم. إِنَّهُمُ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباْ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ٥ (الانبِياء: ٩٠) صدق اللَّه العظيم

وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پراور پکارتے تھے ہم کوتو قع اور ڈرے اور تھے ہمارے آگے عاجز۔

مير الله احرّ ام بزرگواورمحرّ م خواتين ! الله تعالى سيم كويده عاماتكن جاييخ

کہ وہ ہم کواپنی اس قدر خشیت اور خوف عطا فرمادے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور ہ ہمارے درمیان حائل ہوجائے ،جب کوئی گناہ کا موقع آئے یا نافر مانی کی صورت سامنے آئے توای کیجےاللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت آ کر ہمیں اس سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں

ہارے گناہوں کی ہڑی وجرائ خوف اور خشیت کا کم ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے،
جب سی کے ول میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا یا جتنا ہوتا جا ہے اتنائییں ہوتا توائی لے بندہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں جتلا ہوتا ہے۔ ہماری فضلت ،ستی ، گابلی ، بے تو جی اور بے فکری کی وجہ بھی یہی ہے ۔ حق تعالیٰ کا خوف اور خشیت وہ نعمت ہے کہ جس کو بھی نصیب ہوجائے پارسابن جائے ، یہی تقویٰ کی روح ہے ۔ تقوی کہتے ہیں فررنے کو اور نہجے کو کہ اللہ سے ڈرے اور اس کی نافر مانی سے بچے ، تو یہ ڈرٹا پچنا جب ہی نفسل سے فرنے کو اور نہجے کو کہ اللہ سے ڈرے اور اس کی نافر مانی سے بوتا ہے جب دل میں خشیت اللی مجری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ہم سب کے دلوں میں اپنی خشیت بھر دے اور اپنا اتنا خوف عطافر مادے کہ ہم اس کی فرمانی کے ہم سب کے دلوں میں اپنی خشیت بھر دے اور اپنا اتنا خوف عطافر مادے کہ ہم اس کی فرمانی کے ہوئی ہوئی ہو گافت ہو تا کہ بی تا کیداور بڑی تر غیب آئی ہے ، ان سب کا نقاضہ یہ خوف کی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ۔ ان سب کا نقاضہ یہ کہ کہ ہم اپنی اپنی بیدا کرنے کی کوشش کریں۔

خشيت پيدا كرنے كاطريقة

اب سوال یہ ہے کہ خشنیت پیدا کیے: و؟ تواس کے پیدا کرنے کا پیطریق ہے کہ اند تعالی نے اپنے جن بندوں کو اپنی خشنیت سے نوازا ہے ادر جن بندوں اور بندیوں کے دل میں نوف خدا مجرا ہوا ہے ان کے پاس میٹھیں ، اسکے پاس میٹھنے سے pestur

بیضے والوں کے دل بھی خوف سے بھر جاتے ہیں،ان کی خدمت میں مشخے ہے تعالیٰ کی خشیت ول میں منتقل ہوجاتی ہے ۔ جتنی بھی باطنی خوبیاں اور باطنی کمالات ہیں ان سب کا عام طریقہ یمی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو،ان کے پاس بیٹھنے ے ان کے قلب کے اندراللہ تعالیٰ کے عشق ومحبت کی جوشع روش ہے یا خوف و خشیت کا جود یا جل رہا ہے، بیضے والوں کے دل میں بھی وہی دیا نتقل ہوجاتا ب-اللَّهُ تَعَالَىٰ جِزَائِ خِيرِ عَطَا فَرِمَائِ أُورُ ورَجَاتِ بِلْنَدُ فَرِمَائِ مَصْرِتِ وْاكْتُرْمُحُهُ عبدائنی صاحب" کے جو ہمارے شیخ و مرشد میں اور ہمارے مشائخ میں سے ہیں، ماشاء اللہ بہت ہے النا کی زیارت کرنے والے حضرات آج بھی موجود ہیں، حضرت تعانوی کے مخصوص خلفاء میں سے تھے،آب برحضرت تعانوی کی تربیت کا ایک خاص رنگ تھا ،حضر ت تھانویؓ اپنے مواعظ میں طریقت اور شریعت کے بہت ہے مسائل جس کو عام آ دی نہیں سجھ سکتا ہعمولی معمولی مثالوں ہے اس طرت سمجھاتے تھے کہ ذرای دریمیں معمولی سمجھ رکھنے والابھی ان کو سمجھ لیتا تھا ،ان کے جو مخصوص خلفاء تھے ،ان کےاندر بھی یہ خصوصیت بھی ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحثی صاحبً کے اندر بھی اللہ یاک نے بیخو بی رکھی تھی کہ بجیب بجیب مثالیں بیان فریاتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کراپنے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت اوراس کا خوف بیدا کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ یا موم بتی جو جل رہی ہواور آپ جا ہیں کہ آپ کی موم بتی بھی جل جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آ پایٹی موم بق اس چراغ یا موم بق کے قریب لے آؤ، پہلے تو اس چراغ کی روشنی آ پ کے چراغ یاموم بتی پر بلکه آپ پر بھی پڑے گی ، پھر جتنا قریب ہوتے جاؤ گ منور ہوتے چلے جاؤ گے ، یہال تک کہ جب آپ اپنی موم بتی کا دھا گا اس جلتے

ہوئے جاغ ک لوے ملادو کے تو ذرای در میں وہ شعلہ جواس چراغ کی بنی میں جل ر ہاتھا آ ہے کی موم بی یا چراخ میں ہمی منتقل ہوجائیگا ،جس طرح پہلا چراغ روشی دے ر با تھا آ ب کا چراغ بھی روشنی دینے گھے گا۔ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جاتا ہے ا کید موم بن سے دومری موم بنی جلتی ہے ، ای طریقے سے جب تم کسی اللہ والے کے ول سے اپناول ملادو مے اور جتنائی سے قریب ہوجاؤ سے اور قریب ہونے کا مطلب يبال بدب كه جنناتمها رامزاج اس الله والع كمزاج منصل جائ كالطبعيت يس جنتی یکسانیت جننی بگانگت جننی محبت ادراللت موگی ، جننا مجراتعلق موگا، بول مجموب چراخ کا جلتے چراخ کے قریب آنا ہے ، پھرجس ون مزان میں خوب بکسانیت اور قربت پیدا ہوجائے گی ای دن اللہ تعالی کی وہ محبت اور نشیت جواس اللہ والے کے ول میں اللہ تعالٰ نے بھر رکھی ہے، آپ کے ول میں بھی بھر جائے گی ۔ تو چراغ سے چراغ جلانے کی مثال الی ہے جس سے نیک محبت کا مطلب ہرآ دی آ سانی ہے بھے سكناہے، اور آج ہمارے اندراس نيك صبت اختيار كرنے كى سب سے زيادہ كى

بہرحال اللہ تعالیٰ کا خوف اور ختیت اپنے اندر پیدا کرنے کی شرط ہیں ہے کہ
آ باس اللہ والے کے ہم مزاج اور ہم نداق بن جا کیں واس ہے آپ کا ایسا خصوصی

معلیٰ بھیت کا اور اطلاعت اور تا بعداری کا ہوجائے اور الی کی تڑپ آ پ کے اندر پیدا
ہوجائے بیسی موم بق جلانے والے بیس ہوتی ہے، وہ متنائ اور ضرورت مند ہوکر اسکو
جلانا چاہتا ہے تو قریب جا کر جلالیتا ہے وجس میں تڑپ نہیں ہوتی وہ اند میرے میں
ہینا دہتا ہے لہذا ہوکسی اللہ والے سے دوررہے گاہ والیا ہی ہے جیسے موم بتی یا چرائے

حتے بھی باطنی کمالات ہیں ان کو حاصل کرنا ہمارے ذیے ہے،لیکن وہ قیل و

قال ہے حاصل نہیں ہوتے ، نہ کتابوں اور درس سے حاصل ہوتے ہیں ، بلکہ نیک

تعجت سے حاصل ہوتے ہیں س**ہ** 

ند کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے بدا وین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

بزرگوں کی نظریمی ہے کہ آ دمی اینے آپ کوان کے سامنے اتنامنادے اور اپنی مرضی کوان کے سامنے اتنا فنا کروے کہ بس انہیں کی مرضی اپنے او پر چلنے گگے، تب کہیں جا کران کے دل میں جواللہ تعالیٰ کا درد ہے اور محبت ہے وہ آپ کے دل میں مجمی مجر جائے گی ، مبرحال خثیت اپنے ول کے اندر پیدا کرنی جاہئے اور اس کا طریقہ یمی ہے جوعرض کیا گیا۔

صحبت اہل اللہ کم ہور بی ہے

الله والوں كى صحبت جس كى مثال ابھى عرض كى گئى ہے وہ بھى اب عنقا ہوتى جاری ہے، پہلے کراچی میں ماشاءاللہ ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے موجود تھے کہ جدهر جاؤ کوئی نہ کوئی اللہ والا بیٹیا ہوا ہے،اس کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ، اس سے ل او، دعا ، لے لو، اس کی یا تیں من لوا دراس کی خدمت میں حاضری کا فائدہ اٹھالو، مگراب پیے جتیں ذرا کم ہونے لگی ہیں۔

یا در کھتے ! اللہ تعالیٰ کے ایسے ٹیک لوگوں کی سحبتیں آم تو ہوں گی ٹاپیڈیش ہوں گی، کیونکہ تربیت ، تزکیه اور اصلاح باطنی کا بیطریقہ الند تعالی نے قیامت تک کیلئے ركها ب اور جب قيامت تك تربيت كاحكم بوق پيم نيك صحبت بھي قيامت تك ضرور ملے گی بھی تو ہوسکتی ہے لیکن فتم نہیں ہوسکتی انشا ،اللہ۔اور پھراللہ تعالیٰ نے اسکے پچھ

بدل پیدا فریادئے ہیں کہ اصل میں اگر کی آ جائے تو بدل سے متعفید ہوتے رکھی۔ جو بدل سے متعفید ہوتارہے گااس کوانشاءاللہ تعالیٰ اصل بھی نصیب ہوجائے گا۔ اللّٰہ والوں کی صحبت کے تین بدل

اگر کسی کواللہ تعالیٰ کے نیک ہندوں کی خدمت میں جیننے کا موقع نہ ملے تو تین چیزیں اس کی بدل ہیں:

ایک اللہ والوں کے واقعات اور حکایات برمشمل کتابیں پڑھنا۔ بجمراللہ ایس كتابيل اردوميں موجود بيں ،جن بيں ہے ايك كتاب " نزمة البساتين" ہے۔اس میں پہلے زماتے کے اونجے ورج کے جو ہزرگان دین اور اولیا ، اللہ گزرے ہیں جيمے حصرت جبنيد بغداديٌّ ،حصرت جبيُّ ،حصرت ابراجيم ابن ادہمٌ اور حصرت ذ والنون مصری ان کی حکایات اور واقعات میں ان کے پر سے سے انسان کا ایمان تاز ہ ہوتا ے۔اس سے اور حسرات صحاب کرام مصرات تابعین و تبع تابعین کے احوال زندگی اوران کے خوف وخشیت کے واقعات الحمد ملتدار دومیں موجود ہیں ، چنانجے حیاۃ الصحاب، حكايات صحابه اورفضائل صدقات ميسب اردومين اليي بي كتابين بين ،اگر آ دی روزانه کچھ دنت ان کا مطالعہ کرے تو ایسامحسوں ہوجیسے ان کی خدمت میں جیٹنا ے۔ انکے بعداوران سے بنچے ہارےا کابرعلائے ویو بند میں ،جوایئے زمانے کے آ فآب و ماہتاب نتے ،اللہ تعالیٰ نے ان کوجھی اپنے مشق ومحبت کا بہت بڑا ھتے۔عطا فرمایا تھاءان کی حکایات بھی الحدوللد موجود بین ،ان میں ے ایک آناب" حکایات اولیا ہٰ ' ہے،اس میں حضرت تھانو کی نے اکا برمایائے دیو بند کے جو واقعات و حکایات بیان فرمائے میں ،ان کوجمع کیا گیا ہے اور حاشے میں حضرت تھانوی کی طرف سے اس ميں کچھ وضاحتیں بھی 🔭 ۔ای کاایک خلاصہ دعنرت مولا نامفتی محرتقی عثانی صاحب

وامت برکاہم نے بھی مرتب فرمایا ہے، اس کا نام ہے ''اکابر دیو بند کیا ہے ''گھی بیں گویاا کابر دیو بند کی حکایات کا نچوٹر ہے۔ ہر حکایت الیمی سبق آموز ہے کواگر آ دی اس کو پڑھے اور سمجھے تو انسان کی زندگی پلننے گئے۔ نیمسری کتاب'' حکایات الصالحین اور حکایات اسلاف'' ہے جو ہمارے دا العلوم کراچی کے ایک فاضل مولا نا ا عباز احمد سنگھانوی مدخلہ نے مرتب کی ہے، اس میں حضرت تھانوی کے خلفاء اور ان کے ہم عصر علائے دیو بندگی حکایات جمع کی ہیں۔ اگر کسی کو براہ راست اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنانھیب نہ ہواور دوان حکایات کا ہی مطالعہ کرتار ہے تو سمجھووہ بھی فدمت میں بیٹھنانے کے خشق و مجت کا در دیچرے واقعات پڑھے گاتواس کے دل میں بھی اللہ تعالی کے خشق و مجت کا در دیچرا ہوگا ، ان کی قگر آخرت کا حال پڑھنے حالے نا ندر بھی آخرت کی قگر پیدا ہوگا ۔

## الله والول كي صحبت كا دوسرا بدل ثيب ريكارة

۔ الحمد للدیدشیپ ریکارڈ القد تعالیٰ کی ایسی نعت ہے کہ جن بزرگوں کی خدمت اور صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہوں ،ان کی آ واز ،ان کے بیانات ان ہی کی آ واز میں براہ راست من سختے ہیں ،لیکن اس کے لئے بھی ذراادب کی ضرورت ہے ، چاہے آپ پندرہ منٹ سنیں یا آ دھا گھنٹ سنیں ،لیکن با ادب ہو کر اور طلب لے کر بیٹھیں اور یہ نیدرہ منٹ سنیں یا آ دھا گھنٹ سنیں ،لیکن با ادب ہو کر اور طلب لے کر بیٹھیں اور یہ میت لے کر بیٹھیں کہ میں ان بزرگ کا وعظ اس لئے سنتا ہوں تا کہ میری اصلاح ہوجائے ،میرے عیب دور ہوجا میں اور میرے اندراللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سچاجذب پیدا ہوجائے ، پیرشیپ چلا میں اور خوب متوجہ ہو کر سنیں ۔ ٹیپ کے ذریعے با تیں سننے بیدا ہوجائے ، پیرشیپ چلا میں اور خوب متوجہ ہو کر سنیں ۔ ٹیپ کے ذریعے با تیں سننے میں بھی دل پر اثر ہوتا ہے ۔ آج بھی حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب کی کیسٹ سنیں بھی دل پر اثر ہوتا ہے ۔ آج بھی حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب کی کیسٹ سنیں بھی دل پر اثر ہوتا ہے ۔ آج بھی حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب کی کیسٹ سنیں بھی والیا محسوس ہوگا حضرت کی تبلی میں بیٹھے ہیں ۔ ہمارے حضرت کی کیسٹ شیں بھی ہو الیا محسوس ہوگا حضرت کی تبلی میں بھی ہے ہیں ۔ ہمارے حضرت کی کیسٹ میں بھی ہو اس میں بھی ہیں ۔ ہمارے حضرت کی کیسٹ بیل

منی ہیں۔ جلس کی جمیب تاثیر ہے ، کتاب پر ہے ہے زیادہ اس میں اثر جو ہی ہیں۔ ہے۔ طلب کے سرتھ سنا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اصل کا سااٹر بھرویتے ہیں ، یہ بھی بہترین بدل ہے۔ بھی بہترین بدل ہے۔

besturdul

## الله والول كي صحبت كالتيسر ابدل خط وكتابت

جس بزرگ ے آپ باطنی استفادہ کرنا جاہتے ہیں اورا پی اصلاح کرانا جاہے ہیں بھینان کی خدمت اور سحب آپ کومیٹر نہیں ہے، اگر وقبا فو قبا نصیب ہوجائے یہ بھی نئیمت ہے لیکن تحریری رابط اصلی رابطہ ہے، بلکہ اصلاح نفس کا سب ہ بہتر اور مؤر طریقہ ہی ہے۔ لبلا آپ کا تحریری رابط مسلسل ان ہے رہے، آپ اینے باطن کی ایک ایک کروری سے خط کے ذریعے ان کوآگاہ کریں اور جو ہایا ہاں کی طرف سے دی ہو کی ان پڑمل کریں۔

بہر مال اصل طریقہ یمی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے ، جب جہاں اور جتنی بھی ال جائے اسکو نتیمت سمجھیں اور اس سے فائد واقعہ تیمی ۔ اگر نہ جہاں اور جتنی بھی ال جائے اسکو نتیمت سمجھیں اور اس سے فائد واقعہ تیمی ، ان الد تعالیٰ سطے یا کم سلے آو اسکے بدل ہمل ہیرار ہیں ، ان کو اسپے عمل میں رکھیں ، ان الد تعالیٰ اور جد یا طاعت کے ساتھ جب طلب صادق ہوگی تو یہ بدل ہمی اصل کے برابر کا م کر ینگھا اور کر وہم میں ہونے ویں گے۔

خشيت كاذكرقرآن وحديث مين

خشیت سکہ بارے میں قرآن وحدیث بحرے ہوئے تیں۔ ایک آیت میں

م الفعن هذا الحديث تعجبون و تضحكون و لا تبكون ترجمه: كياتم اس قر أن كريم ك تجب كرتے بواور (اس ير ) شخ : ووور اس کااستہزا کرتے ہواورتم (عذاب کے خوف سے )روتے نہیں۔

ایک حدیث پی ہے کہ جب ہے آیت نازل ہوئی اور اسحاب مُنف نے ساتو وہ سب رو نے گئے، نی کریم عطاقہ نے ان کے رونے کی آ واز تی تو آ پ بھی رو پرے ، سحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نی کریم علیہ کوروتاد کی کرہم اور بھی زیاد ورونے گئے، جب رو پہلے تو آپ علیہ نے ارشاد فرمایا" جواللہ کے خوف سے روتا ہے وہ کی ، جب رو پہلے تو آ پ علیہ نے ارشاد فرمایا" جواللہ کے خوف سے روتا ہے وہ کہی دوز خ بین نہیں جائے گا' کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ لحات بار بار آ کی کہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں ، ہماراد حیان اللہ تعالی کی طرف گئے اور اپنی کوتا ہیاں یاد آ کر آ کھوں سے ایک آ دھ آ نسوئیک جائے ، تو سمجھو برا جبی کو تا ہیاں یاد آ کر آ کھوں سے ایک آ دھ آ نسوئیک جائے ، تو سمجھو برا جبی کو دوز ن خ برا جبی آ دو آ نسوئیک ہو ہے ایک قطرہ ہی نگل آ ئے بلکہ تھی کے سر کے برا بر بی آ نسوآ کئی میں تیر جائے ، انشا ء اللہ دہ نہ صرف آ کئی کو بلکہ آ کئی کے صد تے پورے جسم کو دوز ن خ میں اس کی بڑی فی نسیلت آئی ہے۔

فضیات سے پہلے آپ کو ایک قصہ سنادوں ، پیلم الامت حضرت تھانوی گئے زادالسعید میں یہ واقعہ آپ کو ایک قصہ سنادوں ، پیلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش ہوگا ، جب اس کے اعمال تو لے جا کیں گئے تو اس کی نیکیاں ہلکی پڑجا کیں گی اور گئاہ بھاری ہوجا کیں گے ، چنانچا سے دوزخ میں جانے کا بحکم دیدیا جائے گا ، جب وہ بہت ہی مایوسانہ انداز میں وہاں سے لوشنے گئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آ کھے کے ایک بال کو تو ہے گوئاتو اللہ تعالیٰ اس کی آ کھے کے ایک بال کو تو ہے گوئاتو اللہ تعالیٰ اس کی آ کھے کا اور عرض بال کو تو ہے گئے گا اور عرض کریگا ہے درخواست کرے گا اور عرض کریگا : اے اللہ تعالیٰ ایمن کے والے کیا ہے؟ وہ عرض کریگا اے اللہ ! آپ نے جو تھم سنایا لیے درخواست اللہ ! آپ نے جو تھم سنایا

besturdubo

بدو مرآ تکھوں پرلیکن یا الہ العالمین! میری درخواست یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بندو فقی کے دویا تھا الیک مرتبہ یہ بندو فقی کے خوف سے دویا تھا او اگر چہاں کی آ تکھی ہیں آ نسونیس آ یا تھا لیکن بلکی تی ہم آئی تھی جو مجھے لگ گئی تھی ، میں اس ہم سے نمناک ہو گیا تھا ، اور آپ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جوخوف خدا سے گیلا ہوجائے ، پہتے جائے ، اس پر آپ دوزخ حرام فرمادیتے ہیں ، یا اللہ! میں اس قاعدے سے مشتیٰ ہورہا ہوں ، مجھے آپ جہنم سے ، پچا و جئے ، تو حق تعالی شانداس کی درخواست من کرفر ما تمیں گے ، اچھا تو ہمی جہنم سے بری درجی ہے تو جمی جہنم سے بری درجی ہے تو ہمی جہنم سے بری درجی ہے تا کہ ایکھا تو ہمی جہنم سے بری درجی ہے تھی جہنم سے بری درجی ہے تو کھی تا اس ہے و بھی جہنم سے بری درجی ہے تو کھی تو اس ہے بھی جہنم سے بری درجی ہے تو کھی تا تو اس ہے درجی ہے ہے دری درجی ہے دری درجی ہے ہے ہیں ہی درجی ہے ہیں ہی درجی ہے ہے ہیں دری درجی ہے تو بھی جہنم سے بری درجی ہے تو کھی ہے تو کھی ہے دری درجی ہے ہے دری دری درجی ہے ہے ہیں ہی درجی ہے جہنم سے بری دری درجی ہے تو کھی تو کھی تو تو تو کھی تو تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو

### رونے کی نعمت

الله تعالی ہے دعاکریں الله تعالی ہمیں بھی رونے والی نعت عطافر ماوے۔اس نعت ہے ہم محروم ہیں، صبح ہے شام تک ایکی افراتفری کی ہماری زندگی ہے کہ ان چیز وں کوسو چنے ،الله تعالیٰ کا خوف دل میں لانے ، آخرت کی طرف متوجہ ہونے اور الله تعالیٰ کی خثیت ہے آ نبو بہانے کا خیال ہی دل ہے نکل گیا ہے۔ حدیث شریف الله تعالیٰ کی خثیت ہے آ نبو بہانے کا خیال ہی دل ہے نکل گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ہمین آ دمی ایسے ہیں جو جہنم و یکھیں گے بھی نہیں ، جانا تو در کنار ، پھر فر مایا:

ایک وہ محض جس کی آ تھیں الله تعالیٰ کے رائے میں جا گیں جسے جہاد میں رات کو پہرہ دیا۔

ووسراوه مخف جس کی آ تکھیں اللہ کے خوف سے روپڑیں۔

تیسرا وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں کوحرام مواقع سے بچالیا ، بدنگائی اور بدنظری سے اپنی آنکھوں کو بچا کررکھا۔ جس جگداللہ تعالیٰ نے ویکھنے کوحرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، وہاں اس نے اپنی آنکھوں کو نیچ کرلیا تو الیمی آنکھ والا بھی قیامت کے دن دوزخ میں جانا تو در کنارانشا، اللہ دوزخ کے bestul

قریب بھی نہیں جائے گا۔اللہ تعالیٰ رات کے آخری جھے میں ہمیں بھی روٹا نھیے۔ فرمائے ،وہ رونے والوں کا خاص وقت ہے۔کس کا ایک مصرع یاد ہے سے دل کی آمیں نہ رمیں قلب کے نالے نہ رہے

یعنی ایک زبانہ تھا کہ آخرت کی فکراور خوف خداے لوگوں کے دلوں ہے آجی نگلا کرتی تھیں، ایخ گناموں پر آنسو بہایا کرتے تھے ہے

وه جو بيجيخ تھے دوائے ول وہ دکان اپنی بڑھا گئے

ود د کان ہی بند ہوگئ۔ درنہ پہلے اللہ والوں کا تو خیر ایک خاص مزاج اور نداق تھا ہی ،
عام لوگوں کا بیرحال تھا کہ اگر بھی گھر کی محلقہ ہے رات کو کسی کا گزر ہوگیا تو کسی گھر
ہے رونے کی آ واز آ رہی ہے ،کسی ہے فرکر اللہ کی آ واز آ رہی ہے ،کسی گھرے دعاء
کی آ واز آ رہی ہے ،اب تو ایسا معلوم : و تا ہے جیسے قبر ستان ہے گزرر ہے جیں۔ اب
ہمارے گھر قبر ستان بن گئے جیں ،اللہ کی یا دکر نیوا لے ، خدا کا خوف ول میں رکھنے
والے ،اللہ کے خوف ہے رونے والے بہت کم ،وگئے جیں۔ ہمارے بزرگوں میں
ہمارے بہت ہے جو رات کے آخری جیسے میں چھوٹ کر رویا کرتے
ہمار کوئی ان کے قریب سے گزر جائے تو وہ بھی رونے گئے۔

حضرات انبياء كرام اوراولياء كأكربيه

ان بزرگوں میں سے حضرت مولانا حسین احمد دنی گرات کے آخری جھے میں اس طرح روتے تھے جیسے بچہ بلک کر روتا ہے ۔ تحکیم الاست حضرت مولانا تھانوی کے خلفاء میں سے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کی آپ میں سے بہت سے حضرات نے زیارت کی ہوگی، دور کا مشہور تھے، (یعنی بہت رونے والے) ان کے رونے کا مجیب انداز تھا، دو میساختہ روتے تھے ، اور ایسارو تے تھے کہ دیکھنے والوں کو

حیرانی ہوتی تھی ،اللہ تعالی نے ان کورونے کی جیب کیفیت عطافر مائی تھی ، منز سے افغانوی کے زمانے سے روئے تھے ،آئ جھی کیسٹوں میں ان کے روئے گی آواز محفوظ ہے ۔حضرت تعانوی کے ایک اور خلیفہ حضرت مولا نا حبیب اللہ صاحب سکھر میں ستے ، پیض کا کمشہور تھے ، ہروقت ہنتے اور مسکراتے رہتے تھے ،کسی کی کوئی شان ہے ، کسی کی کوئی شان ہوئی ہیں ہیں ہی کی کوئی شان ہوئی ہیں اور وہاں ہے ، ہمام المبار کی شانوں کا عکس ہوئی ہیں ۔

## حضرت يحيني اورحضرت عيسني واقعه

جعزت تھانوی کے موا مظ میں دو پیفیبروں کا ذکر ہے، ایک حضرت بیلی علیہ السلام کا اور دوسرے حضرت میسی علیہ السلام کا اور دوسرے حضرت میسی علیہ السلام کا اور دوسرے حضرت میسی علیہ السلام کا اور حونوں باہم خالد زاد بھائی ہیں ، رشتہ بھی قریب کا ہے لیکن ان دونوں کی شان الگ الگ ہے، حضرت میسی علیہ السلام پر خشیت اللی کا غلبہ تھا، وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اور حضرت عیسی علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ایک دفعہ ان دونوں کی ملا قات ہوئی ، حضرت عیسی علیہ السلام نے حضرت بھی کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ایک دفعہ ان دونوں کی ملا قات ہوئی ، حضرت عیسی علیہ السلام نے حضرت بھی قربانی ہوں ڈرتے ہیں؟ آتا خوف کیوں ہے؟ آخر اللہ تعالی رحمٰن درجیم بھی تو ہیں ، دیکھے! آپ نے روتے روتے اپنے رضار بھی خراب کر لئے ۔حضرت بھی ملیہ السلام نے فربایا کہ ہیں دیکھا ہوں آپ روتے ہی نہیں ، جب دیکھو ہنتے رہوں ہرجن ہیں ، دونوں اللہ کے نبی ہیں ، دونوں برجن ہیں ، دونوں کا حال اپنی اپنی جگہ تچا ہے بہرحال ، اللہ تعالی نے اِن دونوں برجن ہیں ، دونوں کا حال اپنی اپنی جگہ تچا ہے بہرحال ، اللہ تعالی نے اِن

besturdur

besturd!

دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے ایک فرشتہ نازل فرمایا، اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے ایک فرشتہ نازل فرمایا، اس نے ان دونوں کی خدمت میں بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یجی علیہ السلام کا حال بھی حجے ہے، خشیت النی ہے رونا بھی بھی برقق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مسکرانا بھی بچے ہے، رونا بھی چاہیے اور سکرانا بھی جی برقق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مسکرانا بھی بچے ہے، رونا بھی چاہیے اور سکرانا بھی چاہیے ، رونا بھی چاہیے اور سکرانا اور حضرت میں مونا چاہیے ، لوجالی میں ہونو اپنے اسلام کا حال جلوت میں ہونا چاہیے ۔ لیمنی جب سب کے سامنے ، اور حضرت میں علیہ السلام کا حال جلوت میں ہونا چاہیے ۔ لیمنی جب سب کے سامنے ، والا ہونا چاہیے ۔ لیمنی جب کہ تنہائی میں ہونو اپنے گنا ہوں ، اپنی ہونو چاہیے ۔ لہذا ہمارے لئے راہ عمل میہ ہونو آپ کی عدم ادا گیگی پر رونا کوتا ہوں ، خامیوں ، کمز ور یوں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی عدم ادا گیگی پر رونا چاہیے ، کہ یا اللہ میں بہت خطا کا رہوں ، آپ کا دکام کی بجا آ دری میں بڑا عافل چاہیے ، کہ یا اللہ میں بہت خطا کا رہوں ، آپ کا دکام کی بجا آ دری میں بڑا عافل ورنالائق ہوں ، آپ ہوں ، آپ ہوں ، آپ ہوں ، معافی چاہتا ہوں ، معاف کر دیجئے ۔ تنہائی میں یہ جذبہ ہو ورنالائق ہوں ، آپ ہوں ، آپ معافی چاہتا ہوں ، معافی کر دیجئے ۔ تنہائی میں یہ جو نہ ہو

#### نجات كاراسته

ایک حدیث میں ہے کی صحافی نے جناب رسول اللہ عظیمی ہے ہو چھا ،'ما النجاة ''اے اللہ کے رسول علیہ انجات کا راستہ کونسا ہے؟ آپ نے تین باتیں ارشاد قرمائیں:

ایک زبان سے کوئی بیبودہ بات نہ نگلے۔

اورب كے سامنے چيرے يرمسكرابث ہو۔

دوسرے تمہارا گھر تمہارے لئے کشادہ ہوجائے۔(یعنی جہاں تک ہوسکے اپنے گھر میں رہو)

تيسرےا پنی خطاؤں پررو۔

besturdu

Mress.com

تو زبان کو قابویش رهنا بااشبه جم سب جانتے میں که نبایت ضروری ہے اور یہ کہا جائے کہ ننا نوے فیصد لوگ زبان کو بے قابور کھنے کے مرض میں مبتلا ہی تو شاید مبالغد نه ہو۔اس زبان نے ہم کو بیٹار گناہوں میں متلا کیا ہوا ہے ،اس میں مرد و عورت تقریباسب برابر ہیں ، پہلے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ عورتیں بہت بولتی ج اور بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں،لیکن اب مردول کا حال بھی یہی ہے کہ جہاں موقع آ جائے پھرزبان ایس چلتی ہے کہ کسی کی نیبت اکسی می تبہت انہی پر الزام ، فضول لا یعنی تیمرے اور مباحثہ میہ ہماری زندگی کا هفته بن گئے ہیں نجات کا سلا قدم بدے کہ ہم اپنی زبان پر قابو یا کیں، جہال ضرورت ہوجتنی ضرورت ہواتنی ہی زبان استعال کریں ورنہ خاموش رہیں۔الحمد دننداینے بزرگوں کو اس برعمل کرتے جوئے دیکھا ہے ، حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحبؓ ہروتت دین کی باتیں کرتے رہے تحے حتی کہ جب مطب تشریف لے جاتے تو پہلے وہاں مجلس ہوتی تھی پھر دواخانہ شروع ہوتا تھا، یا تو دین کی بات کرتے ورنہ خاموش اینے کام میں لگے ہوئے جيں - ہمارے حضرت مفتى اعظم يا كتان مفتى محم شفع صاحب كا بھى يمي حال تھا ، بكه آخر عمر مين جب حضرت كاضعف زياده بزه اليا تو وبان خاموش مجلس بهي بوتي تتی ، میجلس اکثر فجر کے بعد ہوا کرتی تھی ،اوراس کی ابتدااس طرت ہوئی کہ وصال ے چندسال ملے بعض بزرگوں کو البام ہوا کداب حضرت کے و نیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے،تو جن کو بیالہام ہوایا خواب میں اشارہ ملا ،انہوں نے مشورہ دیا کیلم وصل اور زیدوتقوئی کے اس چراغ سحری ہے جتنا استفادہ کر کتے : وكراواور جتنا جلدممكن ہواس چراغ ہے اپناقلبی چراغ روش كراو ،اييا كوئي فارغ وقت نظر نبیں آتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں جائیں اور استفادہ کریں، فجر کے بعد

(144)

اتوارىمجلس

ایک مجلس الوارکوہ واکرتی تھی ساڑھے گیارہ بیج ہے ساڑھے بارہ بیج تک،
ابتداء میں دارالافناء میں ہواکرتی تھی ، پھریمی بلس حضرت کی علالت اور کمزوری کی وجہ ہے دارالعلوم ہی میں حضرت کے کمرے میں بواکرتی تھی جہاں حضرت آ رام فرما جواکرتے تھے ۔ حضرت کواطلاع کردی جاتی تھی کہ شہرے لوگ آگئے ہیں، حضرت بواکرتے تھے ۔ حضرت کواطلاع کردی جاتی تھی کہ شہرے لوگ آگئے ہیں، حضرت بود نقابت اور کمزوری کے آنے والوں کو تحروم نہیں فرمایا کرتے تھے، بہر حال حضرت فرماتے تھے اچھا بلالو، حاضرین سے بورا کمرہ بحر جاتا تھا، حضرت آ رام فرمارے ہوتے تھے، بہی بھی فرطقے تھے کہ جب میں تقریر کیا کرتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ فرمارے ہوئے ہی جاتے ہیں مگر زبان نہیں تھکتی ، ون رات بولتی رہتی انسان کے سارے اعضاء تھک جاتے ہیں مگر زبان نہیں تھکتی ، ون رات بولتی رہتی انسان کے سارے اعضاء تھک جاتے ہیں مگر زبان نہیں تھکتی ، ون رات بولتی رہتی ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ زبان بھی تھک جاتی ہے، اسکوا ندر بھی او لئے کی تا بہیں رہتی مربحال سے عبرت او!!

besturdu

طریقہ میہ ہے کہ جب کی اللہ والے کے پاس جا کر پیشو گے تو پیتہ نیلے گا کہ وہ کپ ہی ۔ سمتنااور کیسے بولتے ہیں۔ زبان سے بہت سررے گنا وہوتے ہیں ،اعضا ، و جوارت کے گناو بھی عمو آئی کے تائع ہوتے ہیں ، بہت سے سنا و پہلے زبان کرتی ہے پھر باتھ پاؤس چلتے ہیں ، زبان قابو ہیں آ جائے تو اعضا ، وجوارح کے ایسے بہت سے سمنا وجوارم کے ایسے بہت سے سمنا وجوارح کے ایسے بہت سے سمنا وجوارم کے ایسے بہت سے سمنا وجوارم کے ایسے بہت سے سمنا وجوارم کے ایسے بہت سے سمنا وہ بوجوا کیں ۔

دوسری کوتای ہی دے اندر انتوال ادھرادھر گھوسٹاور گھنٹوں دوستوں کے پاس
ہینے کی ہے ،گھر میں دل بی نہیں لگنا ، کھایا بیا اور باہر لگل گئے ۔ ضرورت ہے باہر
جانے کی ممانعت نہیں ہے ، تفریح کے لئے بائے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ
تفریح جائز ہو ، لیکن بان شرورت گھر ہے باہر گھو ہے رہنے کی عاوت مؤمن کی شان
میس ہے ،اگر ہم آ خرت کی نجات جا ہے ہیں تو گھر کے اندر وقت گزار نے ک
ویت و الیس ، جب گھر میں رہنے کی عاوت ہوگی تو بہت ساوقت ہے گا ،اس وقت
میں ذکر کریں ، تلاوت کریں ، علم وین حاصل کریں ،القد تعالیٰ ہے آ ووزاری کریں ،
اور القد والوں کے دا تعات بیز ھنے اور ان کی سیسیں سننے کا موقع نے گا جس سے
اور القد والوں کے دا تعات بیز ھنے اور ان کی سیسیں سننے کا موقع نے گا جس سے
رہوئ الی اللہ کی تو نیت وگی۔

تیسرائل اگر جدو گھر کے ساتھ تخصوص تیس لیکن عمو یا گھر کے اندوآ دی کواس
کے لئے آسانی سے وقت ل جاتا ہے دور ندم محد ہو یا جہاں بھی آسانی ہو ،اللہ تعالی
سے اسپے گٹا ہوں کی منظرے کی دعا کریں اور ان کی تلائی کریں اکی بندے کا حق
اپنے قریعے ہے تو اسے اوا کرویں یا معاف کرائیں۔اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتا ہی
ایٹ قریعے ہو اسے اوا کرویں یا معاف کرائیں۔اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتا ہی
اوٹی ہے اور نمازی تفاییں مروزے قضاییں ، ذکو آ ابھی تک اوائیس کی ، جج فرض
مونے کے یا وجود تیس کیا ، تو ان کے اواکر نے کی تکرکریں اور جوکی یا کوتا ہی رہ گئی ہے

besturdubs

اس پر معافی مانگیں اور آنسو بہائیں۔ایک بزرگ کی رہائی یاد آگئی ہے ہے

ہم اپنے کے کی مکافات کراو

جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کراو

طریقہ سحابہؓ پہ آجادُ گے تم

و پھر ساری دنیا پہ چھاجادُ گے تم

حضرات سحابہ کرام ؓ کے نقش قدم تھا سے بیں آخرت کی نجات بھینی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بی بھی شوکت اور غلب عطافر مائیں گے جیسے عطافر ما چکے ہیں۔

جہنم کا ایندھن انسان اور پھر

قرآن کریم کی ایک آیت ہے:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهُلِيْكُمْ نَارُا. وقُوُدُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ (الْتَريم: ٢) اسائيان والول! ثم اپ آپ كواوراپ گر دالول كوجبنم كى آگ سے بچاؤ جىكا يندھن پھراورانسان مول گے۔

حفور نبی اکرم علی نے بیآیت تلاوت فرمائی اور پھراس کی وضاحت فرمائی اور پھراس کی وضاحت فرمائی کی ووہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے اس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جہنم کی آگوایک ہزاد سال تک تیز کیا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی ہوگئی، پھرایک ہزارسال تک تیز کیا تو وہ زر در مگ کی ہوگئی پھرایک ہزارسال تک تیز کیا تو وہ زر در مگ کی ہوگئی پھرایک ہزارسال تک تیز کیا تو وہ زر در مگ کی ہوگئی ہوا یک ہوگئی اور اب اس کی لیٹیں فتم نہیں ہوتیں ، ایک سحائی آپ کے سامنے ہیں جو تھے، یہ کیفیت سکر رونے گئے، ان کے رونے کی وجہ سے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضورا کرم علیہ تھے۔ دریافت کیا کہ

یہ جوصاحب آپ کے سامنے بمیٹھے رور ہے ہیں میدکون ہیں؟ آپ نے فر مایا: یہ عبر اُگھ کے رہنے والے ہیں ( غالباً حضرت بلال موں گے ) حدیث میں نام صراحة نذکور نہیں ہے ) نیک آ دی ہیں۔

حضرت جرئیل امین نے عرض کیا کہ اللہ پاک فرمارہ ہیں کہ میری عزت کی فتم ،میرے جلال کی فتم اور عرش پر میرے بلند ہونے کی فتم (اللہ تعالیٰ نے تمین فتمیں کھائیں) جو شخص میرے خوف سے اس طرح روئے گا اس پر میں دوزخ حرام کر دونگا۔

### دوقطرےاور دونشان محبوب ہیں

ایک حدیث میں ہے کہ حضور ملطیق نے فرمایا: اللہ تعالٰ کو دو قطرے اور دو نثان سب ہے زیادہ محبوب ہیں ،ایک خون کاوہ قطرہ جواللہ کے رائے میں شہید کے جمم ہے گرے اور دوسرآ نسر کا وہ قطرہ جوخدا کے خوف سے فکلے۔ بید دوقطرے اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں، جب قطرہ محبوب ہوگا تو قطرے والا بھی محبوب ہوگا ،اللہ تعالی بہت مبریان ہیں۔ای گئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعاء کے اول وآخر درودشریف میر در لیس تو رعا قبول ہوگی ، کیونکہ درودشریف یقیناً قبول ہے تو بیکر یم کے كرم سے بعيد ہے كداول وآخركو قبول فرماليں اور درميان كو قبول ندفر مائيں ،ايسے بى یہ بعید ہے کہ قطرہ تو محبوب ہواور قطرے والامحبوب نہ ہو۔اصل میں قطرے والا ہی محبوب ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ قطرے کی وجہ ہے محبوب ہے اس لئے قطرے کا ذکر ے۔اللہ کے خوف ہے رونے کی جومجوبیت ہے دوسب رونے والول کے لئے ہے، شہید ہونے کاعموی موقع تو ہرا یک کے لئے مشکل ہے،مثلا اسکے لئے جہادعام : واور آ دی اس میں شریک ہو سکے اور اس میں بھی معلوم نہیں شہید ہوکر اسکے خون کا

bestur

قطرہ گرے گایانہیں ، ہوسکتا ہے غازی بن کرلو نے ،لیکن اللہ کے خوف ہےرو ٹا پیکو ہم جگہ روئے والے مردو تورت کو حاصل ہوسکتا ہے۔

pesturd.

اصل رونا دل کارونا ہے

یہاں ایک بات اچھی طرح سجھ لیجئے !رونے سے مراد دل کا رونا ہے، بعض طبیعتیں ایک ہوتی ہیں کہ ان کی آ کھ میں آ نسوتو کیا ہے بھی نہیں آتی اور وہ اس پر شرمندہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اتنے پھر ہیں کہ ہمیں بالکل رونانہیں آتا۔ اور بعض طبعیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرائی بات سے آنسوؤں کی لڑیاں بندھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خبردے ہمارے اکا ہرکو، فر مایا رونے سے اصل مراد دل کا رونا ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خبردے ہمارے اکا ہرکو، فر مایا رونے سے اصل مراد دل کا رونا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خبرہ ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسانہیں کرنا چاہیئے تھا اور ہوئی کرتا ہے یا اللہ! آپ مجھے معاف کر دیجئے ، تو ایسا شخص عقلاً رور ہا ہے چا ہے آنسو نے بہائے ، اور اگر آنسو بھی نگل آئے تو کیا کہنے۔ بہر حال دل کا رونا مراد ہے ، اسکی یہ ضرحہ۔ ایک صورت نہ بہائے ، اور اگر آنسو بھی تھی والے گرونا نہ آئے تو کیا کہنے۔ بہر حال دل کا رونا مراد ہے ، اسکی یہ ضرحہ۔ ایک صورت نہ لے اللہ اور وہ بھی تھی تھی رونے والے کی طرح ہے )

دونشان الله تعالی کو بہت محبوب ہیں: ایک وہ نشان جواللہ کے راستے ہیں کی کو رفت اللہ کے راستے ہیں کی کو رفت کے میں کی کو رفت کے بہت مجبوب ہیں ، ایک وہ باتے ، اب یہ نشان جا ہے چہرے پر ہویا ہاتھ پر ہویا ٹا مگ پر ہویا پیٹے پر ہویا پیٹ پر ہو، غرض جم کے کئی بھی چھے پر ہواللہ تعالی کو بجوب ہے۔

دوسرا وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے کسی تھم کو بجالانے کی وجہ ہے جسم پر پڑجائے ، جسے نماز پڑھنے والوں میں بعض نمازیوں کی پیشانی پر ،گھشوں پریا قاعدے میں جیٹنے لی اجہ سے ہروں پر نشان پڑ جاتے ہیں ، جس کی جلد زیادہ نرم ہوتی ہے اس کے زیادہ ار ہوتا ہے اصل نشان تو اور جس کی جلد نیادہ اور جس کی جلد نیادہ اور جس کی جلد تخت ہوتی ہے اس کے کم اثر ہوتا ہے ، اصل نشان تو وہ ت ہے جو کمل انجام دینے سے پڑچکا ہو، جا ہے ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے لیکن اللہ تعالی کے یہاں لکھا جاریا ہے ، اگر جسم پر بھی نشان پڑجائے تو اللہ تعالی کو کجو ہے ہو اور یہ نشان آئ کالا ہے کل جا تھری طرح روش ہوگا، جس کی وجہ سے حضور سیالنے اور یہ نشان آئ کالا ہے کل جا دوراعضا نے وضوء کے روش ہونے کی وجہ سے جسی الیے استوں کی وجہ سے جسی کی وجہ سے جسی الیے استوں کی وجہ سے جسی الیے استوں کی دیا ہے جس کی وجہ سے جسی الیے استوں کی دوجہ سے جسی کی دوجہ سے دوجہ

لیکن عبادت کرنے کی وجہ ہے پڑنے والانٹان مراد ہے، تکلف کر کے نشان بنانامراؤیس، لبذ اکوئی شخص مجد ہے جس جا کہ پیشائی رگڑنے لگ جائے کہ کی طرح نشان پڑ جائے تو ایسا مصنوعی نشان عنداللہ تبول نیس، سند کے مطابق نماز پڑھئی چاہئے ،اگرنشان پڑ جائے تو سجان اللہ ، ورنہ چاہے نشان جمیں نظرن آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے بہاں نشان شمار ، وگا۔ ہمر حالی اللہ تعالیٰ کا خوف اور فشیت ہے۔ بڑی افعت ہاسے اپنے اندر بیدا کرنا چاہیے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين

besturduboo) کھانے کی قدر کریں معه / درایات کابوکراییه

Desturdu Oks. Worderless.com

بشم الله الرَّحَمْنَ الرَّحِيَمِ \*

# کھانے کی قدر کر س

ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِـهِ وَنَتَوَكُنُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلٌّ لَـٰهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَـٰهُ وَأَشْهَدُأَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَ ا سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمُّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَّلَّى اللَّهُ تَعَالَى عُلَيْهِ وَعُلَى أَلِم وَأَصْحَابِهِ وبازك وسلم تشليما تحييرا تجيرا

أمًّا بَعُدُا

یائی کے اسراف کے ممناہ کے بارے میں پھوتنصیل آپ کے سامنے چیش کی گنی تھی کہ یانی کونضول ضائع اور برباد کرنا ایک مناہ ہے اور ہم محض اپنی مستی و عفلت ادر کوتای کی دجہ ہے اس حمناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں ، اس سے بیچنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔

besturdub!

## كهاني مين احتياط

یک کوتا تی رونی سالن اور کھانے کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ جب کھانا اور دوئی فئے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم احتیاط ہیں کرتے اور اُن میں اللہ کوتا تی ہوجاتی ہے ہوان تعتوں سے محروم ہوں ان سے ان کی قدر پوچیس ہجن کے میاں یائی شیری ان سے باتی کی ور جن کے بال کھانا نہیں ہے ان سے کھانے کی قدر پوچیس کہ وہ ان کے لئے کی حرم کے بال کھانا نہیں ہے ان سے کھانے کی قدر پوچیس کہ وہ ان کے لئے کے حرم کے بال کھانا نہیں ہے ان سے کھانے کی قدر پوچیس کہ وہ ان کے لئے کی حرم سے ہیں۔

بہرمال! یہ بہت بو ی نعتیں ہیں، جمیں چونکداللہ تعالی نے بغیر محنت و
مشقت اور بلا پریشانی کے محض اپنے نقش وکرم سے ضرورت سے زیادہ کھانا دیا
ہوا ہے، اس لئے ہم سے یہ ساری ففلت اور ستی ہورای ہے، ہمیں اس ففلت
وستی سے نیچنے کی شدید شرورت ہے، کیونکہ جہاں اس کے اور بہت سے ویال
ہیں، وہاں ایک وہال یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وہی دانے وار کورس جاتا
ہیں، وہاں ایک وہال یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وہی دانے وار کورس جاتا
ہیں، وہاں ایک وہال یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وی دانے وار پیر بعض وی وظفے پڑھ
ہیں، وہان ہیں اس سے محفوظ رکھیں، آئین۔ اور پیر بعض آ وی وظفے پڑھ
ہیں، کین مرتبہ کورہ کی ایک موجاتے ہیں، کیک

بہت مہلت دی تھی اور ان کے ساتھ بڑے عفو و درگزر کا معاملہ فربایا تھا، گھ جب یہ صدے بڑھ گئے تو پھر اللہ تعالی نے گرفت فربالی اور جب اللہ تعالیٰ کی کی گرفت فرباتے بیں تو پھر کوئی اس سے چھڑانے والانہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت بخت ہوتی ہے جیسا کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لئے اس سے ڈرتے رہنا چاہئے اور اس کی ان تمام نعمتوں کی ول سے قدر کرنی چاہئے۔

## نعمتوں کی قدر بزرگوں ہے سیکھیں

ان نعتوں کی قدر بھی ہزرگوں کی صحبت وخدمت میں رہنے سے نصیب ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نورالله مرقدہ کی خاص تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے بھی ہے کہ حضرت رحمة الله علیہ کے ہاں اِن چیوٹی چیوٹی نعتوں کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمة الله علیہ کا ایک ملفوظ ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ:

مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ کھانے کی جس نعمت کے کثیر اجزاء ہے میں سیر ہوا اور انہیں کھا کر میں نے اپنی بھوک مٹائی اور ان سے لذت و فرحت حاصل کی ، اب اس کے تھوڑے سے ذرّات جو بی گئے ہیں ، ان کو ضائع کروں ، ان کو ضائع کروں ، ان کو ضائع کروں ، ان کو ضائع کر ہے ۔ ان کو ضائع کر ہے میرا دل لرزتا ہے کہ جس نعمت کے اکثر حقے سے ہیں لطف اندوز ہوا ہوں اس کے کم

besturdub

#### ھنے کویں ضائع کردوں۔

## دسترخوان پراسراف

ہمارے دس خوان کی حالت ہے کہ اس پر موجود کھانے پینے کی چیز دل بھی مددرجہ اسراف پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں بلاوجہ صالع کر دی جاتی ہیں، حالاتکہ دسترخوان پر پکی ہوئی چیزیں نہ صرف جانوروں کے کام کی ہیں بلکہ انسانوں کے بھی کام آسکتی ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہوئی چیز وں کو نہ دوسرے لوگوں کو استعال کرنے کے لئے ویے ہیں اور نہی جانوروں کے سامنے ڈالنے ہیں بلکہ یونمی ضائع کردیتے ہیں اور الی میں بہادیتے ہیں یا کوڑے کے ڈیے میں ڈال کر ضائع کردیتے ہیں، یہ نالی میں بہادیتے ہیں یا کوڑے کے ڈیے میں ڈال کر ضائع کردیتے ہیں، یہ کالی میں بہادیتے ہیں یا کوڑے کے ڈیے میں ڈال کر ضائع کردیتے ہیں، یہ کالی میں بہادیتے ہیں یا کوڑے کے ڈیے میں ڈال کر ضائع کردیتے ہیں، یہ کئی فقد دخوف اور ڈرکی بات ہے کہ کس بے دردی سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نافدری کردیے ہیں۔

## حضرت ميان صاحبٌ كا واقعه

ہمارے بین حضرت مفتی محد شفع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ منایا تھا جو میں ابھی آ ب کے ماسنے عرض کرتا ہوں۔

یہ واقعہ حضرت کے استاد محترم جناب حضرت مولانا سید احتر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو کہ دارالعلوم دیو بندیس مرتب شے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے صرف استاد ہی نہیں تھے بلکہ مجھ پر بہت ہی

زیادہ شفق اور مہر بان بھی ہے اور میراان کے ساتھ پچھ کاروبار بھی تھا اور آگھ ان کے یہاں آ مدورفت بھی رہتی تھی، اس لئے استاد محترم سے میری پچھ بے تکلفی بھی تھی، ایک مرتب میں حضرت مولان سید اصغر سین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پنچا اور وہاں پچھ دیر قیام کیا، اس دوران حضرت کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت! میں دستر خوان جھاڑ آتا ہوں، تو استاد محترم نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں دستر خوان جھاڑ تا آتا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ حضرت! یہ بھی کوئی فن ہے جو دستر خوان جھاڑ نے کے لئے ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی! اس کا بھی طریقہ ہے اور پھر خود حضرت میاں صاحب نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔

حفرت نے فرمایا کہ اِس وسترخوان پر سے پہلے میں ہڈیاں الگ کرتا ہوں پھر چیچر نے علیحدہ کرتا ہوں اور پھر روٹی اور بوٹی کے برے برے ذرّات علیحدہ اور چھوٹے چیوٹے ذرّات علیحدہ کرتا ہوں اور پھر پھل وغیرہ مثلاً آ م علیحدہ اور چھوٹے ہوں تو آئیس الگ کر لیتا ہوں اور پھر ان میں سے ہرایک کے دکھنے کی الگ الگ جگہیں مقرر ہیں۔ سیحان اللہ۔ فرمایا کہ ہڈی کی ایک جگہ مقرر ہے، وہاں پر ایک کتا آتا ہے، یہ ہڈی اس کی غذا ہے، وہ آکر اس ہڈی کو چباتا ہے اور جھ چھڑے وغیرہ دوسری جگہ رکھتا ہوں، وہاں کو حاصل کر کے واپس چلاجاتا ہے۔ اور جو پھھ اس کی حاصل کر کے واپس چلاجاتا ہے۔ اور جو پھھ اس کی خوندا ہوتی ہے وہ اس کو حاصل کر کے واپس چلاجاتا ہے۔ اور جو پھھ اس کی خوندا کی خوراک میں کھانے کا حقید ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل کر لیتی ہے۔ اور روٹی اور ہو ٹی کھواس کر لیتی ہے۔ اور روٹی اور ہوٹی کے خوراک میں کھانے کا حقید ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل کر لیتی ہے۔ اور روٹی اور ہوٹی کے خوراک بین کی دراک سے برندے اپنی خوراک

عاصل کرئیں اور چھوٹے جھوٹے اور باریک ذرات فلاں جگہ درختوں کی جڑا میں ڈالٹا ہوں جہاں پر چیونٹیوں کے گھر ہیں، تا کہ وہاں سے میہ چیو نیمال اپنی غذا لے لیس۔اور چھکوں کے بارے میں میں معمول ہے کہ میہ میں فلاں جگہ ڈالٹا ہوں جہاں سے بحریوں کا گزر ہوتا ہے، تا کہ وہ انہیں کھا کر بیٹ بحرلیں۔

حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ دسترخوان کے لئے بھی استے علم وفن کی ضرورت ہے، اسے یونمی کوڑے ہیں ڈال دینا مناسب نیس ہے، بلکہ اس کے جھاڑنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ دسترخوان پر اگر بچھ گرا ہے تو وہ ضائع نہیں ہور ہا بلکہ محفوظ ہے اور کس قدر حسن انتظام ہے کہاں کہاں اور کس کس کواس کی غذا پہنچائی جارہی ہے کہ اس غذا ہیں جتنا ابتاحقہ تھا وہ الے لیا در پھر دوسری مختوق خدا کا جودہ تھا وہ ان تک پہنچا دیا ہے۔

## آ مول کا واقعہ

ایک اور قصہ حضرت مولانا سیر اعتر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے موسم میں حضرت کے ہاں بہت آم آیا کرتے تھے اور ہم بے تکلفی کی وجہ سے حضرت کے ہاں جا کر خوب آم کھایا کرتے تھے۔ ایک مرجہ ایسا ہوا کہ ہم نے آم کھائے تو آم کے کھائے کے بعد چھکوں کے بارے میں حضرت نے بوی بجیب وغریب بات ارشاد فرمانی کہ النا چھکوں کو یونبی باہر نہیں چھیکنا جا ہے،

besturd

ordpress.com

بلکہ اس کے بھینکنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں اکثر لوگ غریب ہیں اور ان کو اسنے آم میئر نہیں آتے جتنے اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم ہے مجھے عنایت فرماتے ہیں، یہ ہے چاڑے فریب لوگ ہیں، کھی آم ل گیا تو ٹھیک ہے اور نہ ملا تو نہ سمی ، تو ایسے غریب علاقے میں کسی کے ہاں اگر خوب آم ہوں اور وہ ان کو چوس کر گھر کے باہر چھلکوں کا میں کسی کے ہاں اگر خوب آم ہوں اور وہ ان کو چوس کر گھر کے باہر چھلکوں کا فرھ سکتا فریعے رکھا وہ کے میں کھیلنے والے بچوں اور محلّہ کے غریبوں کا دل کڑھ سکتا ہے کہ افسوں ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔

لبذا حضرت مولانا رحمة الله عليه كابيه معمول نفاكه آم كے جھلكے اور نٹھلیاں علیحدہ علیحدہ رکھتے تھے۔ اور آپ حضرات میں سے جو پرانے لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت کی وجہ ہے آم کی حصلی بھون کر کھائی جاتی تھی اور وہ بڑی مزیدار لگتی تھی، تو غریب لوگ گھلیاں ہی بحون كر كھاليتے تھے كه آم منير نه آئے تو چلواس كى تشكى بى سبى - بهرحال، حفزت تھلکے اور محضلیاں الگ الگ رکھتے تھے اور پھر تھلکے بھی ایک جگہ نہیں ڈالتے تھے، بلکہ مختلف جگہبیں ان کے لئے مقرر کی تھیں اور یہ عمو ما وہ جگہبیں تھیں جہاں ہے بکریوں کا گزر ہوتا تھا۔ اور پھران جگہوں پر کچھ کچھ فاصلے پر دور دوریہ حیلکے ڈالتے تھے، دور دوراس لئے ڈالتے تھے تا کہ کلّے کے بچوں اور محلّے کے غریبوں کو بیا حساس نہ ہو کہ ان کے گھر میں اپنے آم آئے اور انہوں نے اتنے سیر ہوکر آم کھائے ہیں اور ہمیں تو دیکھنے کو بھی نہیں ملے اور ان کا دل نہ د کھے، تو ان کے دل کو تکلیف ہے بیانے کے لئے متفرق جگہوں پر ڈالتے

تے۔ اور بکریوں کی گزرگاہوں ہیں ڈالنے کی وجہ بیٹی تاکہ وہ آسانی ہے۔
انہیں کھاسکیں اور وہ ضائع ہونے سے محفوظ رہیں۔ اور مخفلیاں محلّے ہیں مخلّف
جگہوں پراس لئے رکھتے تھے کہ بیج وہاں تھیلتے ہیں، کھیلنے کے بعد وہاں سے وہ
مخلیاں لے کربھون کر کھائیں، اس طرح حضرت منظی بھی ضائع نہیں فرماتے
ہیں۔

# وین کی نہم مانگیں

الله تعالی الله والوں کو بی بینم اور سجھ عطاء قرباتے ہیں اور اس کا نام وین کی سجھ ہے۔ اور جب وین کی سجھ آ جاتی ہے تو پھراس طریقے ہے انسان معمولی معمولی معمولی چیزوں کی تدر کرتا ہے اور قدر کرکے ان ہے بھی نفع اشالیتا ہے۔ ویجھے احضرت کے کھانے کے وسترخوان اور آم کے وسترخوان کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوئی کہ مغز خود کے کام میں آ گیا اور محفلیاں اور حجیکے دوسری محلوق کے کام آگے۔ یہ وین کی فہم ہے اور اس طرح عمل کرنا یہ تفقہ فی المدین ہے اور اس طرح عمل کرنا یہ تفقہ فی المدین ہے اور یہ اللہ تین ہے اور اس طرح عمل کرنا یہ تفقہ فی المدین ہے اور اس طرح عمل کرنا یہ تفقہ فی المدین ہے اور اس طرح عمل کرنا یہ تفقہ فی اللہ بین ہے اور ایس طرح عمل کرنا ہے تفقہ فی اللہ بین ہے اور ایس طرح عمل کرنا ہے تفقہ فی اللہ بین ہے اور ایس طرح عمل کرنا ہے تفقہ فی اللہ بین ہے اور ایس گر گڑ اکر کرنی جا ہے:

اَللَّهُمْ فَقَهُنَا فِی الدِّيْنِ وَعَلِّمُنَا التَّا وِيُلَ . ياالله! بمسِ تنقَد فی الدین عطافرما ادردین کینم عطاقره!\_

کیونکہ ہمارا دین میہ بہت بزئ نعمت اور دولت ہے، اس کا تو ہر ہر جز حسالت سے مجرا ہوا ہے، انگل جائے کا علیحدہ تو اب اور فائدہ، پلیٹ صاف کرنے کا الگ ثواب اور فائدہ، اس کے بعد کُلِّی کرنے کا الگ ثواب اور فائدہ،
خلال کرنے کا الگ ثواب اور فائدہ اور دسترخوان پر جو چیز نیچ گر جائے تو اس
کو اٹھا کر کھانے کا علیحدہ ثواب، اس ہے آپ اندازہ لگا ئیں کہ کیا چیز ضائع
ہورہی ہے، بس بچھ ہونی چاہئے کہ سجھیں اور سجھ کرعمل کریں، بس یجی سب
پچھ ہے ورنہ خالی جانے ہے کیا ہوتا ہے۔

# نالی میں ہےروٹی کا ٹکڑااٹھا کر کھانا

مجصحابك واقعداوريادآيا، حضرت حسن رضى الله تعالى عندايك مرتبه وضو فرمار ہے تھے اور آپ کا غلام آپ کو وضو کرا رہا تھا، دوران وضو آپ نے ویکھا کہ نالی میں روٹی کا ایک مکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر نجاست گلی ہوئی ہے، آپ نے جلدی ہے اُس ککڑے کو وہاں ہے اٹھایا اور یانی ہے اس کی نجاست کو دور کیا اور اس کوصاف اور پاک کیا اور غلام ہے کہا کہ اس کو ہاتھ میں رکھو، جب میں وضو سے فارغ ہو جاؤں تو پینکڑا مجھے دیدینا۔ جب آ پ وضو سے فارغ ہوئے تو غلام ہے وہ روٹی کا ٹکڑا ما تگا، اس غلام نے کہا کہ حضرت! وہ تو میں نے کھا لیا۔حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند نے یہ من کر فرمایا کہ جا کتھے میں نے اللہ کے لئے آ زاد کر دیا۔غلام بین کر بر کا بگا رہ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت! ایسا میں نے کونیا براعمل کیا ہے کہ آپ نے مجھے یک بیک فورا آزاد کر دیا، حضرت! اگرچه میرے لئے بیآ زادی ہزارعیدوں سے بڑھ کر ہے لیکن مجھے اپنا ایا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا کہ جس پر آپ نے مجھے بیانعام بخش دیا۔حضرت

حن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان جناب رسول اللہ اسلم اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص روثی کا نکڑا اس طریقے سے ناپا کی یا گندگی کی جگہ میں دیکھے اور پھراس کو اٹھا کر پاک وصاف کرے کھا لے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ نعمت مجھے کمی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کو کھا کریہ فضیلت حاصل کرلوں گا، اب چونکہ یہ نعمت اور فضیلت تم نے حاصل کرلی تو اب تم گویا جنتی ہوگئے اور اب میرے لئے کیے مناسب ہے کہ میں کی جنتی آ دمی سے خدمت لول' اللہ اکبر' چونکہ اہل مغفرت اور اہل جنت سردار ہیں اور مخدوم ہیں اور تم اس ممل کی وجہ بے سردار ہیں اور مخدوم ہیں اور تم اس ممل کی وجہ سے سردار ہیں اور مخدوم ہیں اور تم اس ممل کی وجہ سے سردار ہوگئے۔ اور اب

## ہاری بے حسی

ہم دسترخوان کی نعتوں کی ناقدری کررہے ہیں اور اس کا ہمیں احساس کے نہیں ہے۔ پلیٹی صاف کرتے ہوئے ان کے اندر موجود روغن کو اس بیدردی اور ہے جس سے ہم ضائع کرتے ہیں کہ اُلاَ هَانُ وَالْحَفِيْظ اور اس بیدردی اور ہے جس سے ہم ضائع کرتے ہیں کہ اُلاَ هَانُ وَالْحَفِيْظ اور اس روغن کی انتہائی ناقدری کی جاتی ہے۔ ناقدری یہ ہے کہ اس کوہم نالی میں بہا دیے ہیں، اگر آپ کو ول کی تکلیف ہے یا شوگر کی بیاری ہے یا خدانخواستہ کوئی اور تکلیف ہے اور روغن آپ کے لئے مصر ہے تو آپ روغن کو علیحدہ پیالی میں جمع کرلیں۔

آج کل حال یہ ہے کہ ہرآ دمی روغن سے بہت ہی پر ہیز کرنے

ہے،معلوم نہیں کہ چکنائی کھانے ہے کیا ہو جائے گا؟ اگر واقعتا کوئی مریض ہے، اس کو تو ڈرناضچے ہے، لیکن جو مریض نہ ہو، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر آج کل مدو یکھا گیا ہے کہ بعض نوجوان بالکل سیح و تندرست ہیں، جنہیں کوئی بیاری نہیں ہے، وہ بھی پیچارے ڈر کے مارے روغن سے بہت بچتے ہیں، روغن اگر چہ تھوڑا سا ہی ہو، وہ اس کو بھی الگ کریں گے اور سادہ سالن کھا ئیں گے۔اللہ کے بندو!!ایبا بھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی ایک نعت ہے، مریض کے لئے اگر چہ مفز ہے لیکن جو مریض نہیں، اس کے لئے تو وہ مفید ہے، ہاں مد بھی نہیں ہونا جاہئے کہ روغن ہی روغن پینا شروع کر دیں جیہا کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے سالن میں مصالحے وغیرہ کا نام و نشان نہیں، بس روغن ہی ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا جا ہے، کیونکہ یہ بذاتِ خود کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ کھانے میں لذت پیدا کرنے کے لئے ہے، اگر بغیر روغن کے کھانا یکایا جائے تو وہ لذید اور مزیدار نہیں ہوگا۔ بہرحال! روغن بذاتِ خود کھانے کی چیزنہیں ہے، کیکن اس قدر ڈرنے اور بھینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح عام لوگ اس ہے ؤ ۔رہے ہیں، ہاں مریض کا معاملہ اس ے جدا ہے، وہ پر ہیز کرسکتا ہے، لیکن مریض کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس روغن کو نالی میں ضائع اور ہر باد کرے، جس کو ڈاکٹر نے احتیاط کے لئے کہا ہے وہ احتیاط کرے۔خلاصہ بیا کہ روغن کے ساتھ بڑی بے احتیاطی ہو ہی

بہرحال! ہمیں کھانے کی چیزوں کے استعال میں مخاط ہونے کی

ضرورت ہے اور جو چیزیں ہمارے لئے معتر ہوں اور ہم ان کو استعال میں کر کے تو وہ کسی اور کے کام آجا کیں ،مثلاً میں بچا ہوا روشن ہے، اگر اس کو ہم محفوظ کرلیں تو یہ کہیں نہ کہیں ضرور کام آجائے گا، کبھی سالن میں بہمی حاولوں میں ادر مجمعی منائی وغیرہ میں کام آ سکتا ہے، محمر یلوعور تیں اس کے استعمال ہے خوب واقف ہیں۔ گھر کے اندر ان تعتول کی قدر کی جائے تو ہمارا اچھا خاصا خرج نچ سکتا ہے اور اگر ہم بیجے ہوئے سالن کو، بچی ہوئی روٹی کو اور بیج ہوئے روغن کو یونمی ضائع کرتے رہیں تو اِسراف کا مخناہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس نعت کی ناقدری بھی ہوگی اور اس ناقدری کے منتبے میں بے برحتی اور پھراس بے برکتی کے نتیج میں انسان پرنقر وافلاس مسلط ہوسکتا ہے۔ دیکھتے! ان چیزوں کے ضائع کرنے میں دین و دنیا دونول اعتبار سے نقصانات ہی نقصانات میں، اس کے جمیں اپنے وسترخوان کا جائزہ کے کر ان چیز دل کو ا خالَع كرنے ہے بچا جاہے۔

#### ج**اول کھانے میں احتیاط** ------

ای طرح جاول کھانے میں بچوں سے تو ہے احتیاطی ہوتی ہی ہے،
بعض بوے بوڑ ھے بھی اس میں احتیاط نبیں کرتے، چاول کھانے کا ملیقدان
میں نظر نبیں آتا، جس کی ایک وجہ یہ ہے جس کو چاول کھانے کا طریقہ آتا ہو
وبی دوسرے کو سکھائے گا، تو جن ماؤں کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی
ہے انہیں خود جاول و غیرہ کھانے کا طریقہ معلوم ندتھا تو وہ بچوں کو کیا سکھا تیں،

لکن کسی نے سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو، اب تو اللہ نے عمل و سجھ اور فہم دیدی کے اور سن بھی لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعت ہے اس کی ناقدری نہیں کرنی چا ہے تو اب تو اس بھی احتیاط کرنی چا ہے تو اب تو اس بھی احتیاط کرنی چا ہے اور اس طریقے سے چا ول کھانے چا ہمیں کہ دستر خوان پر گرنے نہ پائیں اور اگر کر بھی جا کی تو انہیں اٹھا کر کھانے کی اور اگر کر بھی جا کی تو انہیں اٹھا کر کھانے کی اور اگر کر بھی جا کی دوسری پلیٹ میں جع کرنے کی عادت ہونی چا ہے۔

## کھانے کی دیگراشیاء میں بےاحتیاطی

ای طرح حاول کے ساتھ بھی بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، اکثر لوگ بڈی اورمصالحے سے حاول کوالگ کئے بغیر بڈی دغیرہ بھینک دیتے میں اوراس کے ساتھ لگے ہوئے جاول ضائع کر دیتے ہیں، اس طرح بڈی اور گرم مصالحہ کے ساتھ بیمیوں جاول کورادانی میں مھینک دیتے ہیں۔ یہ نعمت کی سخت ناقدری ہے، اس طرح حاول کھا کیں کرسب حاول کھانے میں آ جا کیں اور ینچے دسترخوان پر کوئی حاول نہ گرے اور نہ بی کوئی حاول ہڈی کے ساتھ جائے اور نہ خراب بوئی کے ساتھ اور نہ ہی مصالحے کے ساتھ کوئی جاول ضائع ہو، بلكه جونعت اين استعال كى إ اے خود استعال كريں اور جوايے استعال كى نہیں ہےاہے جانور وغیرہ کے لئے الگ رکھ لیں، اور پھر دسترخوان کو اس طرح جماڑیں کہ کھانے کے اجزاء جانوروں کے کام آ جائیں، کونکہ برندے، چونثیاں اور چریا وغیرہ سب انہیں کھاتے ہیں، آب جب جا ہیں اس کا مشاہرہ كريخة بين - بيه خيال رب كها ب منى مين نه ذالين، ذالنے كى جگه يا تو فين

کی چاور ہو یا کاغذ ہو گر کاغذ تکھا ہوا نہ ہو، کونکہ یہ بھی ہے اونی کی بات ہے۔

بعض لوگ اخبارات وغیرہ پر اس شم کی ہے اونی کر لیتے ہیں بیہ بھی مناسب

میں ۔ بہرطال اسی جگہ پر ان کو ڈالیس کہ مٹی شیل بائے تو آپ خود اس کا

مشاہدہ کریں ہے کہ جو پچھ آپ نے ڈالا تھا وہ سب کا سب چند پرند وغیرہ کھا

مشاہدہ کریں ہے کہ جو پچھ آپ نے ڈالا تھا وہ سب کا سب چند پرند وغیرہ کھا

مشاہدہ کریں ہے کہ جو پچھ آپ نے ڈالا تھا وہ سب کا سب جو ند پرند وغیرہ کھا

می اور وہ جگہ بالکل صاف پڑی ہوئی ہوگی ۔ ہم وارالعلوم میں تو الجمد للہ اس کا

دوزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رات کو پچھ رکھتے ہیں تو صبح کو الیا معلوم ہوتا ہے

کہ جسے پچھ رکھا ہی نہ تھا، جس کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنا صقہ لے جاتا ہے،

اور سب سے بڑھ کریے کہ اس میں تو اب واج بھی ملتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے

اور اس بات پر دل بھی خوش ہوتا ہے کہ الحمد للہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ۔

اور اس بات پر دل بھی خوش ہوتا ہے کہ الحمد للہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ۔

اور اس بات پر دل بھی خوش ہوتا ہے کہ الحمد للہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ۔

ادر سی بات پر دل بھی خوش ہوتا ہے کہ الحمد للہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ۔

## نعتول كوضائع ندكرين

ای طرح اللہ تعالی نے جو تمام نعیس ہمیں عطافر مائی ہوئی ہیں، ان سب بیں بہی بات ہے کہ انہیں ضائع نہ ہونے ویں۔ بیبوں میں بھی بہی بات ہے کہ چیے پہلے تھوڑے سے تھے، اب اللہ تعالی نے فراوائی عطافر مادی ہے، تو اب ایک یا وہ روید کے بوسیدہ نوٹوں کی ناقدری ول میں آنے گئی ہے، اگر کہیں گر جا کی تو بجھلوگ ان کے اٹھانے کو عار مجھنے گئے ہیں اور کہیں کرے بڑے ہیں تو آئیس اٹھانے میں قباحت محسوس ہوتی ہے، حالا تکدان کی کی قدر کرنی جا ہے، کوئلہ یہی ایک یا دو یا پانی کے لوٹ جوکل تک ہمیں و کہنے کو بھی نہیں طبح ہے، کوئلہ یہی ایک یا دو یا پانی کے لوٹ جوکل تک ہمیں و کہنے کو بھی نہیں طبح ہے، آئے ہم ان کو تقیر اور کمتر مجھے دیے ہیں۔ بیبین ہیں

حضرت والدصاحب اگرایک روپیہ ہمیں دیتے تھے تو ای پر ہم نجائے کتنی خوشی منایا کرتے تھے اور آج اللہ تعالی نے وسعت و فراخی عطا فرمادی ہے تو آج ای روپے سے بدلے نیازی بر تناکتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ بدایک روپیہ اُسی بڑے نوٹ کا ہی ایک بڑے ، اگراس روپ کی ناقدری کی تو یہ اُس بڑے نوٹ کا ہی ایک بڑے ، اگراس روپ کی ناقدری کی تو یہ اُس بڑے نوٹ کی بھی ناقدری و ناشکری ہوگی ، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو جا کمیں اور پھرتم ان کے بیچھے بیچھے بیچھے کے بردے تو وہ بھی پھرنے ملئے بند ہو جا کمیں اور پھرتم ان کے بیچھے بیچھے بیلے میں اور پھرتم ان کے بیچھے بیچھے بیلے میں اور پھرتم ان کے بیچھے بیلے بیلے بید بڑے تو دو بھی پھرنے ملیں گے ، اس لئے یہ بڑے درنے کی بات ہے۔

## پییوں کی قدر

اس لئے اگر کہیں کوئی پیسہ گر جائے، چاہے چوئی ہویا اُٹھٹی یا ایک روپیہ، اس کا حق میہ ہے کہ اس کو کچھ تلاش کیا جائے اور تلاش کے بعد اگرمل جائے تو اے اٹھالیا جائے اور اس کو احتیاط سے رکھ لیا جائے اور نہ ملے تو پھر سمجھیں کہ چلوگم ہوگیا،صبر کریں اور انا اللہ پڑھیں۔

#### ہرنعت کے مختاج

حضرت موی علیہ الصّلوٰ ۃ والسّلام نے فر مایا تھا: دَبِّ اِنِّیُ لِمَاۤ أَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ'۔ اے میرے رب! جوخیر بھی آپ مجھے عطافر مائیں میں اس کامِتاج ہوں۔ مطلب میہ ہے کہ نعمت خاہے چھوٹی ہو یا بڑی سب ہی کے ہم فقیر و متاج بیں اور ضرور تمند میں اور ضرورت مند کا بیطر یقت نیس ہوتا کہ بیدر دی ہے۔ اس کو خرج کر دے، بلکداس کا طرابقہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ اے بہت ہی احتیاط سے اٹھا تا ہے اور احتیاط سے رکھتا ہے اور بہت ہی احتیاط سے استعمال کرتا ہے۔

#### کاغذوں اورلفافوں کے استعال میں احتیاط

اور جیبا کہ جی نے شروع جی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا تھا توی
رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹی بن کی سب تعمول کے بارے میں بی معمول تھا کہ انہیں
نبایت احتیاط سے خرج کرتے ہے، کاغذوں کے بارے میں بھی حضرت
قمانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بی معمول تھا کہ جو کاغذ کے کلاے جے جاتے ہے،
حضرت ان کو کاٹ کر علیحدو رکھ لیتے تھے، جب بعد میں چھوٹے بن سے مختلف
کاغذوں کی ضرورت پرتی تھی تو بھر کی گلاے استعمال میں آتے ہے۔

حضرت رتمة القدعلية كے بال ايك اور عجيب وغريب معمول بيقا كه وَاك كِلْفَا فَاراس كَلْ تَرْيب اللَّمْر تَقَى كه وال كيا جاتا تفاراس كى ترتيب اللَّمْر تقى كه اس لفاف كو دو بار استعال كيا جاتا تفاراس كى ترتيب اللَّمْر ايك اور بيا لفاف بين جاتا تفاء اللَّم الله والالكما بواحقه الدر بوجاتا اور الدر والا ساده حصر اوپر بوجاتا ، كول في تركمت لكاكر والد كرويا جاتا تفاء بيجان الله عام طور سے لوگ الله الفاف كوليك مرتب استعال كر كے بيمينك وسية جي مكر حضرت كے بال بيد معمول تفاق استعال كر الله الكه الكريز في بيال الفاف استعال

موتے دیکھا تو جیران رہ گیا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اتن ہوشیاری، مہارکھی اور خوبی کے ساتھ بیدالٹا لفافہ استعمال کیا اور اس نے اس پرتعریف کی اور کہا کہ اگر ہمیں پہلے مید معلوم ہو جاتا تو ہم اس بات پرلوگوں کو پابند کرتے کہ لفافے کو دو باراستعمال کئے بغیرنہ بچینکا جائے۔

besturd.

#### حضرت والاً کے یہاں معمول

یمی دونوں باتیں ہم نے اینے حضرت سیدی حضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه كے يبال ديكھيں كه دارالعلوم كے دارالافقاء ميں تمام لفافے الے كركے با قاعدہ چيكا كر ركھے جاتے تھے، پھر وہ لفافے ڈاک كے بھی كام آتے تھے اور دئتی بھی کام آتے تھے۔ اور حفزت رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں رات دن چونکہ یڑھنے لکھنے کے کام میں مصروف رہتے تھے، تو حجبوٹے بڑے کاغذ کے مکڑے ایک کانٹے میں لفکے رہتے تھے اور نجانے کتنے کام ان کاغذ کے نکڑوں سے ہو جاتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی تو سامنے لککے ہوئے ان مکڑوں سے نکال کر استعال کر لیتے تھے، اور جولوگ پی مکڑے محفوظ مبیں کرتے وہ اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کداب کہاں سے کاغذ لائیں، اب یا تو کائی میں سے محارث میں یا رجمر میں سے محارث میں، تو اس طرح پھاڑنے سے کا بی اور رجٹر دونوں ہی خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی عمر مجى كم مو جاتى ہے۔ ايرب كچھ ناقدرى اور بے احتياطى كا متجد ہے، ان بزرگوں سے ان نعمتوں کے استعال کے طریقے سکھنے جائمیں، کیونکہ ہمارے محمرون اور کمروں میں بھی بہت ہے کا غذا ہے ہی ہوتے ہیں۔

حاصل سي كدملبوسات بمطعومات اورمشروبات وغيره تمام چيزول ميس ہم بیاصول اینالیں کہ جس طرح اللہ تعالی کی بڑی بڑی تعتیں قابل قدر ہیں، اسي طرح حيوني جيوني نعتير بهي قابل فقدراور قابل شكر بين، اوراس بات كا وصیان اور قکر ہونی جا ہے کہ ہارے باتھ سے یا ہارے سی عمل سے کوئی نعمت منائع تونبیں ہوری، اگر خدانخواستہ ضائع ہورہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے گڑ گڑا کر معافی مانٹیں ، توبہ واستغفار کریں اور آئندہ کے لئے اس میں احتیاط کریں اور الله تعالیٰ کی تمام نعتوں کو بہت ہی سنجال سنجال کر رکھنے کی کوشش کریں متو اس سے جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ بتانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی واس کا تعلق تجریے ہے ہے، جو تجریہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو اعتباط ہے استعال کرنے قدر کرے گا تو ایک عرصہ اس پرتمل کرنے کے بعد وہ مشاہدہ كرے كاكم بيكتى بن كانعت اور دولت ہے اور اس ميں الله تعالىٰ كى طرف ہے کیسی برکت ہوتی ہے۔

ہبرحال! سب چیزوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی چیز ضائع و بریاو نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ٹلل کی توفیق عطا قرما کیں۔ آمین۔

> وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ عُصُفٌ \*



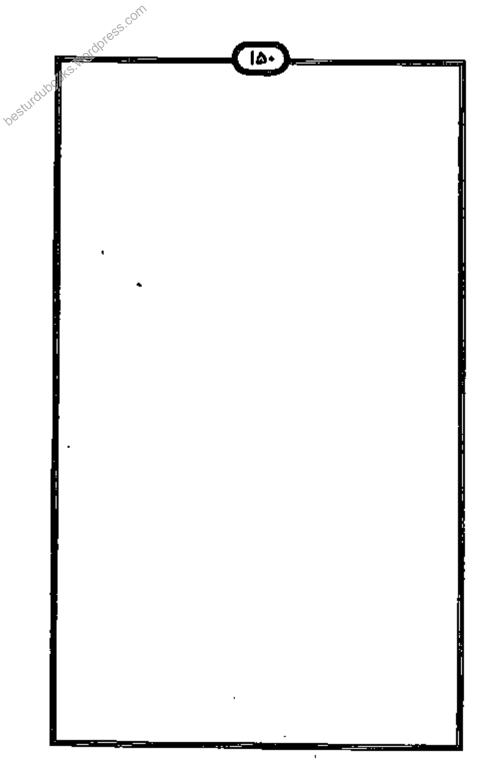

ordpress,com

besturdu

بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# پانی کی قدر کریں

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَهُ اللّهُ الله وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ شَيْدَنَا وَنَبِيّنَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ شَيْدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله تَعالىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا عَبْيُرًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَيْرُاء عَلَىٰ الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا عَنْهُ وَعَلَىٰ الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا عَيْرُاء وَسَلّمَ تَسْلِيمًا

أمَّا بَعْدُ!

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ : إنَّ الْمُبَذِرَيْنَ كَانُوْآ الْحُوَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا 0 الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا 0 ومورة الإسوارة يت ٢٤)

ہم سب کو سب سے زیادہ گناہوں سے نیجنے کی کو شش کرنی چاہتے ہیں۔
ہم سب کو سب سے زیادہ گناہوں سے نیجنے کی کو شش کرنی چاہتے ہیں۔
ہم تا ہے نہ وقت ہم تا ہم اور نہ ہی طاقت فرج ہوتی ہوتی ہے ،اس میں
خرج ہوتا ہے نہ وقت ہم قرائد بہت ہی زیادہ اور مظیم ہیں۔ اور گناہوں سے
خرج کو شخص ہم میں سے ہر ایک شخص کر سکتاہے ، اور اس کو سشش کے نیتے
میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہوں سے نیج جا کیں ہے میے خود بہت ہوی
دو ات ہے ایکن بیجنے کی کو سشش کے باوجو داگر خلطی ہوگئی اور سے گناہوں سے تو ہو ہوتی آتو
تو ہر نے کی تو فیتی ہوجائے گی۔ بہر حال! گناہوں سے بیجتا یہ بوئی آقہ سے
اس پر اللہ تعالی کا شکر اواکریں کہ اس کے فعنل و کرم اور اس کی تو فیتی سے ہم
گناہوں سے بیجتا یہ بوئی تو ہے دل سے تو ہر کر لیں، تو ہے نصیب ہوتا

سیر حال مناه جا ہے بڑے ہوں یا جھوٹے سب سے بیخے کی کو سشش کرنی
جا ہے ،اس لئے کہ مناه کی مثال ایک ہے جیسے انگارہ ، بڑے گناہ کی مثال جیسے بڑا
انگارہ اور جھوٹے گناہ کی مثال ایک ہے جیسے چنگاری ، اب جاہے انگارہ ہو یا
چنگاری دونوں سے نیخے کی ضرورت ہے ،اور یہ بات کوئی ہو قوف بی کے گاکہ
انگارے سے قویج لیکن چنگاری جیب میں رکھ اویاس کو اینے چیوں میں رکھ لویا
انگارے سے قویج لیکن چھیالو، کیونکہ ہر محق میں کے گاکہ جس طرح انگارے

ے آگ لگتی ہے ای طرح چنگاری ہے بھی آگ لگ عتی ہے، جس کھی ہے انگارے ہے ای طرح چنگاری ہے بھی آگ لگ عتی ہے، جس کھی انگارے ہے اپنے آپ کو بچنا چاہئے ،ای طرح چنگاری ہے بھی اپنے آپ کو بچنا چاہئے ،ای طرح چنگاری ہی جاتی ہے اور پورے گھر کو جلا کر خاک کر دیتی ہے ،اور شروع میں تو چنگاری بی نگلتی ہے ، ای ہے آگ لگنے کے بعد پھر انگارے اور آگ کی بڑی بڑی لپنیں نگلتی ہیں، اس لحاظ ہے چھوٹے جھوٹے گا بول ہے بھی بیخنے کی کو شش کرنی چاہئے۔

#### وضومیں ہےاحتیاطی

آج میں ایک گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بھیسیا ہواہ اوراس کی طرف توجہ بہت ہی ہم ہے۔ اور ...... وہ گناہ "پانی کو ضائع کرنا" ہے، ...... ایے گناہ بھی بہت بی زیادہ عام ہو گیا ہوا در ساری د نیامیں پھیلا ہوا ہے، خاص طور پروضو کے دوران بہت زیادہ پانی ضائع کیا جاتا ہے اور اگر اس گناہ کی عادت پڑ جائے تواور زیادہ علین ہو جاتا ہے اور اس وقت حالت یہ ہے کہ اس گناہ کی عام عام عادت بن گئی ہے۔

## اسراف کی عادت کی وجہ

یے عادت غالباس وقت سے زیادہ بی ہے جب سے تھے گے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکا ہمیں ایک نعمت دی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پانی کے استعال میں

برئ آسانی اور سبولت دو گائے اسے پہلے یہ سبولت نہیں تھی، کیونکہ پہلے منے ادر بالٹی وغیرہ میں ہے و نسو کے لئے یاتی لیا جاتا تھا نجر پہلی و غیر ہ میں وال کراس کوگرم کیاجاتا تھا،اکرزیادہ کرم ہو جائے تو تھنڈ املاتا پڑتاتھ، پھر اونے میں نجر کر ہاتھے منہ وحوت تنے یاونسو کرتے تھے اور کیڑے وغیر ووحوتے تنے ،اس و تت کا فی مشقت تقی الائے کی مشقت اور کھنے کی مشقت اور استعمال کی مشقت اگویا مشقت ہی مشقت متحی الندیا کے نے ائید لا تن کی صورت میں ایسی فعمت عطافر ما وی کہ اب گھر گھر میں ہر بیت الخلاء اور عنسل خانے اور باور چی خانے میں اور بیسن میں اور جہال ضرورت ہو وہاں پائے لائن چھنے رہی ہے، محتذے یانی کی لائن مجمی موجود ہے اور گرسیانی کی مجمی موجود ہے، اب ند محتد ایالی لانے کی ضرورت ہےاورنہ گرم یانی کرنے کی ضرورت ہے،مبحدوں میں بھی خینڈ اگر م یانی موجودے ،گرمیوں میں شعندے یانی سے اور سر دیوں میں گرم یانی ہے دشو کرنے کی سبولت معجود ہے اپیانند تعانی کی بہت بڑی تعمت ہے، تکراللہ تعالی کیاس نعمت کی ہم نے ناقدری کی اوراس نعمت کو ہم نے گناہ کاؤر بعیہ بنالیا۔

## نلكول سعيانى كاضياع

اب صورت عال ہے ہے کہ بیت الخلاء میں مجھی وضو خانے میں مجھی اور عنسل خانوں میں مجھی اور بیسن پر مجھی ہے تھا شاپائی ضائع ہو رہا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اس کی مادے پڑگئی ہے . روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ لوگ وضو کے لئے آئمیں سے اور بڑی لاہر وابق سے نکا

تحولکر بیٹھ جا کیں گے ، تہتی آ سٹین چڑھا کیں گے ، تبھی او ھر اُدھر و یکھیں گے یا یا تمیں کرنا شرورغ کر دیں ہے اور یائی مسلسل بہد رہاہے ، یبال تک کہ آج کل بعض حکمہ کرم یائی بھی ای طرح بہتار ہتا ہے اور نالی میں ضائع ہو تار ہتا ہے، جبکہ مانی کی قلت ہے، ہار شیں عرصہ سے نہیں ہوئی ہیں، ندی نالے سو کھ کیے ہیں، کنویں خنگ ہو کیکے ہیں، ڈیم سو کھے جارہے ہیں، سب لوگ پر بیثان ہیں، استبقاء کی نمازیزه بیژه کر تھک تھے ہیں، تمر بارش کا ایک قطرہ نہیں فیک رہا ے اور بہت مصفلاتے قبط کی زویش آئے ہوئے میں، ہزار دل جانور مر چکے میں اور ہزاروں آدمی نقل مکانی کر کیے میں از میس ہے آب و گیاہ یوی ہوئی ہیں ا اور جارا میں حال ہے کہ ہم نالی میں یانی ضائع کر رہے میں۔ قحط زوہ علا قول کے الوگ کیٹرول والایانی بی رہے ہیں بلکہ اس کو بھی ترس رہے ہیں اور ہمیں اللہ یاک نے محض اپنے فضل و کرم ہے نہ جانے کس کے صدیقے بجھ یانی عطا فرمایا ہوا ہے تواس کو ہم مالی میں بہارہے ہیں، گرم یائی بھی بہدرہاہے اور شھنڈ ایائی بھی ضائع ہورہاہے۔ بین براگر ہم ہاتھ وغیرہ وھونے کے لئے یا کئی کرنے کے لئے گھڑے ہوں تو بیسن کائل کھلا رہتا ہے اور ہم ہاتمیں کر رہے ہوتے ہیں یا ا یک انگلی د حو کر با تیل شروع بو جاتی ہیں بھر تین انگلیاں د حو کر باتیں شر دع ہو جاتی ہیں، بانی مسلسل ضائع ہو رہا ہو تاہے، سمن قدر بے <sup>ح</sup>سی ہمارے اندر <del>ہم پی</del>کی ے کہ احساس بی شبیس ہو تا کہ ہم کوئی گزار کر رہے ہیں اسے ڈھیٹ بنتا کہتے ہیں، اللہ بچائے ہم استے وُ حیث بن مجلے ٹیں کہ گناہ کر رہے ہیں گر اس گناہ کا احماس منیس سے اور پھر جب کوئی آفت آجاتی سے یاکوئی مصیبت سریریزاتی ہے

تو بھر ہوش آتا ہے اور اپنہ میں کے بھا کے پھرتے ہیں کہ ہائے مرسٹے ہائے کیا ہو گیا۔

## سناہگار ہونے پر ب سناہی کا حساس

مچر بعض لوگوں کے ذہن ہیں ہے آتا ہے کہ معلوم نہیں ہم ہے کون سا گناہ ہو گیا تھاجو یہ مصیبت ہم پر آگئی، لینی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو فرشتے جیں، ہم سے تو عموماً اور تصفا گناہ ہوتے ہی تھیں، معنوم تبین ہو سکتا ہے۔ لاعلمی میں کوئی گناہ ہوا : و گا اس کے نتیجے میں یہ ویال آگیا، یوں نہیں کہتے کہ ہم سرے بیر تک گنا ہوں میں ڈو ہے ہوئے ہیں، خدا کا شکرے کہ اس ہے بڑھ لر مصیبت نہیں آئی۔ لیخی اب ہمی اسے بارے میں یہ حسن علمن ہے کہ ہم تو کو کی حملناہ کرتے نہیں، گویا فر شتول میں ہے ایک فر شتہ ہیں، ہم ہے کو کی تعلقی خبیں ہوتی میاں شاید ناوانی یا لاعلمی اور ہے تو جبی ہیں کوئی غلطی ہوگئی ہو گی جس کے منتیج میں یہ مصیبت آئی ہے، اس اللہ تعالیٰ اس کو : ور کر : ہے اور معانب کر وے۔ابیہ انداز اختیار کرتے ہیں گویا سینے آپ کو گناہوں سے بالکل یاک صاف اور بے گناہ سمجھتے ہیں، حالا تک حال ہیاہے کہ ہم میناہ کرنے کے عادی ہے ہوئے جن \_الإماشاءالله \_

#### اسراف ہے بھینے کا طریقہ

اس مناہ سے بزئ توجہ اور احتیاط سے بھنے کی ضرورت ہے۔ پانی اللہ

تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ، کسی جگہ بھی یہ ضائع نہ ہو ،اس میں اسر انسا اور سے پر باد اور بلاد جہ ضائع نہ ہو۔ وضو کے دوران س ہوتی ہے،اس لئے وضو کے دوران سب ہے زیاد وا متباط کرنے کی ضرور ہے ہے،اوراس اسراف ہے بچنا کوئی مشکل کام بھی نہیں،اگر مشکل ہو تو آ د می ججو سومے بھی کہ اس سے بچوں تو کیے بجوں؟ کیونکہ نل کو جس طرح کھولنا جارے اختیار میں ہے واس کو ہند کرنا بھی جارے اختیار میں ہے واور اس کا سیدھا سادھالور آسان طریقہ ہے ہے کہ ٹل کوہم تم ہی کھولیں اور الناباتھ کھولتے بند تمرینے کے لئے مخصوص کر دیں ،جب چلو مجر جانے تو ٹل کو بند کر دیں اور جبال ا یک ہاتھ سے کام جلتا ہے ایک ہاتھ سے کام چلالیں، جبال دونوں ہاتھوں ہے ی کام چانا ہے تو دونوں ہاتھ نل بند کرنے کے بعد استعال کرلیں جیسے کر ہیر و وهونے کے لئے دونوں ہاتھوں کی ضرورت میزتی ہے۔ بہر حال! اتن آسان ترکیب موجود ہے کہ باتھیں ہاتھ ہے آدمی لاکا کھولے اور پند کرے اور دائمی ہاتھ سے پائی لے اور اسے استعمال کرے ،اس طریز سے بھی سنت کے مطابق یا آسانی و صوبوسکتا ہے اور یہی مقصود و مطلوب ہے۔ تواگر سقت کے مطابق و ضو مجمی ہو جائے اور یافی کے اندر امر اف کے گناہ ہے بھی ہم پیج جا کمیں تو رکتنی بہتر صورت ہے اور اتنی بہتر صورت ہمارے اختیار میں ہے اور ہم ٹیمر بھی اس کواختیار نه کریں تو کتنی خسارے کی بات ہے۔

ایسے ہی جب ہم ہاتھ وحونے کے لئے یا کی کرنے کے لئے جاکیں تواس میں بھی احتیاط کر سکتے میں کہ ہاکیں ہاتھ سے انکا کھولکر واکیں ہاتھ سے پانی لے آر کی تر ہیں۔ اُر دونوں ہاتھ و حویت میں تو ب شک الکا کھول لیں اس کے گھ یہ ضرورت ہے واور یہ نمیت اللہ پاک نے اس سے دی ہے کہ آپ دونواں ہاتھ استعمال کریں، نمیکن اُسر ہاتھوں کو صابان لگانا ہے تو اب الکا کھا چھوڈ کر صابان انگے نے کا نیاجواز ہے و یہ اسر اسراف ہے اور پانی کو ضائع کرنا اور برباد کرنا ہے و بھٹی اندکا بند کرے صابان لگالوا اور اگر ہاتھوں کو دھونا ہے تو الکا کھول کر انہیں پانی ہے و صواف

## یو تل اور چ<u>ا</u>ئے کو ضا<sup>کع</sup> نہ کریں

سُورُ الْمُومِن شَفَاءً -

OKS.WOT

مؤمن كاحجو ناشفا وہے۔

بندواگر چہ اس کو منحوس سجھتے ہیں مگر ہمارے وین میں بیے شفاہ ہے اور انجھی خاصی ایک دواہے کہ اگر کوئی بینا جاہے تواس کے حق میں شفاء ہے۔ بہر حال، اگر کوئی دوسر المحض اس کوئی لے تب بھی وہ چیز ضائع نہ ہو، مگر مصیبت بیہ ہے که کوئیاس کواستعمال نہیں کر تا،وہ سیدھانالی میں جاتا ہے،یانی تو جاتا ہی نالی میں ہے ہو تل بھی نالی میں اور حائے بھی نالی میں جاتی ہے،اللہ بچائے،حالا نکہ اس میں شکر بھی ہے جواللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعت ہے، یتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعت ہے، دودھ بھی ہاوریہ بھی اللہ تعالی کی گرانقدر نعتوں میں ہے ایک نعت ہے اور یانی بھی نعت جس کا عظیم نعت ہونا بالکل واضح ہے ، اُس کی تیاری میں مشینیں استعال ہوئی ہیں، چولہااور گیس استعمال ءوئی ہے، جواللہ تعالیٰ کی نعت ب وصرف جائے کے لئے اللہ تعالی نے اتنی ساری نعتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ہم اے انتہائی ہے در دی کے ساتھ نالی میں ببادیں، یہ تحلی ناقدری اور ناشکری ہے۔اس لئے بیس کے اوپر ہوں یا وضو خانے میں ہوں یا عسل خانے میں ہوں اس بات کا خاص طور سے خیال کریں کہ یانی ضائع نہ ہو۔

## گرم پانی لینے میں احتیاط

عنسل خانے میں پانی کے ضائع کرنے کی ایک اور صورت ہوتی ہے جو خاص طور سے سر دیوں میں پیش آتی ہے ، وہ یہ کہ گیزر میں گرم پانی ہو تا ہے ، لا کینوں میں گرم پانی ہر وقت نہیں ہو تا،اباگر ہاتھ و صونا ہو یا کلی کرنی ہو یا مثلاً

best!

سنسل بن کرنا ہو تو ان کھولت بی گرم پانی نہیں آتا، بال فل کھولتے بی گرم پائی اس صورت میں آسکت کہ گیزر بالکل قریب ہو، آسر کیزر کہیں دور بو توجب کک اس طورت میں آسکت کہ گیزر بالکل قریب ہو، آسر کیزر کہیں دور بو توجب کک اس وقت تک گرم پائی نہیں آئے گا، تو ایک صورت میں عام طور پر ال کھولکر ساز اشتند اپائی ضائع کر دیا جاتا ہے اور خال میں اس طرح پائی بہانا یہ بلاوجہ اور فضول ہے، تبندا اس عرب بہندا اس عرب بانا یہ بلاوجہ اور فضول ہے، تبندا اس حرب بائی بہانا یہ بلاوجہ اور فضول ہے، تبندا اس حرب بائی بہانا یہ بلاوجہ اور فضول ہے، تبندا اس حرب بائی کو ضائع ہونے ہے ، جس سے بچا جا سکتا ہے۔

ان میں ہے سب سے آ مان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسل خانے یں دوبالٹیا<u>ں ماایک کمی</u>ن اور ایک بالٹی رکھ ٹیس اور ایک یائی لے لیس، مجر یائی لگا کر مختشد ایانی است کین میں مجرلیں ،جب گرم یانی آجائے تواسے بالٹی میں لے لیں۔ بہر حال اس مُصندَ ہے یائی کو محفوظ کر لیں، اب بیہ محفوظ شدہ یائی مزید د وسرے کامول میں کام آسکے گا، مثلاً ذبلیوی کی صفائی میں کام آسکیا ہے، ننسل خانے کی نالی کو بھی د عونے کی ضرور **ت**یز تی ہے؛ا ہے د ھونے اور مساف نرنے کے لئے بھی یہ پانی کام آسکتاہے، بیس کو دھونے کی بھی ضرورت بیٹاتی ہے، اس کے لئے بھی یہ یافی استعال کیا جا مکٹاہے، منسل خانے کو و حونے کی ضر درت میں بھی یہ یائی کام آ سکتا ہے۔ بہر حال اس محفوظ شد ویانی کو کام میں ا ا نے کی حیار صور تنب میں نے بتادی میں وان کے علاوہ ایک تر کیب اور جھی ہے ، اور وہ بیا ہے کہ اگر بالٹی میں بانی بھر کر نہایا جائے تو گیزر اگر بہت ہی زیاد وہ ور نہ ہو تو عام طور ہے آو ھی بائن محتذے یائی ہے بھر تی ہے اور باقی آو ھی یالٹی تیز

کرم پانی ہے بھر جاتی ہے تو دونوں مل کر پانی برابر ہوجاتا ہے، تواس سے عشل کر کے پانی کو ضائع ہونے ہے۔ بچایا جاسکتا ہے، اب اس خشائدے پانی کو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بھی گیزر قریب ہو توایک او ٹابی پانی نکالنا پڑتا ہے۔ تواس ایک لوٹے ہے ڈبایوس کی صفائی ہو عتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیس کہ پانی کے بے جااستعال ہے بچنے کی تعنی ساری صور تیں نکل آئی ہیں، اس طرح احتیاط کریں تو بہت سارایانی بچ سکتا ہے۔

#### مفت میں نعت ملنے کی وجہ سے ناقدر ی

اصل میں بات ہے کہ ہمیں پانی مفت میں مل رہاہے، اس کئے ہے سارے نخرے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ دو دن ہی پانی بند کر دیں تو انسان کا دماغ محکانے آجائے، اور پھر ایک ایک قطرہ سنجال کر استعال کرنے کئے۔ اگر آج ہی خدانخواستہ ہے اہلان ہو جائے کہ آئندہ ایک ہفتہ پانی بندرہ گا وہر ایک پھر بھی کو شش کرے گا کہ ٹیمی، بالٹی اور دیگر بر تن مجر لے اور ایک گاس پانی مجمی ضائع نہ ہو اور گھر میں پانی کے بارے میں مارشل لاء لگا دے کہ کہیں بھی ایک قطرہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو بھائی خدانخواستہ ایسی نو بت آنے ہے کہیں بھی ایک قطرہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو بھائی خدانخواستہ ایسی نو بت آنے ہے کہ اس وقت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہاں گئے کہ جیسے اس محمن وقت میں کہ اُس وقت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہاں گئے کہ جیسے اس محمن وقت میں ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں، ایسے ہی ہم آج بھی محتاج ہیں، ایسے ہی ہم آج بھی محتاج ہیں، اور جواس وقت پو چھنے والا ہے وہی ال ہے کہ تم کو ہم نے

besturdul

بانی نی فراوانی کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے ہماری نعمت کی اسقدر نا سی اور قائدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا وناقدری کیوں کی اور تم نے کیوں پائی کو ضائع کیا؟ تو یادر کھے کہ ہم میں سے کوئی اس کاجواب شیش، سے مکتاب اس لئے پائی کے بے جااستعال سے سخت پر ہیز سم یں۔

## عسل میں یانی استعال کرنے کی حد

بعض لوگوں کا یہ خیال ہو تا ہے کہ چھر نبائیں کیسے؟ تو بھی نہانے کے لئے بقدر ضرورت یانی استعال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بقدر ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ صابن لگاکر میل کچیل وور کر لیااور تین مرتبہ الحجي طرح ياني دائم بائين، آگے بيھے، اوپر نيچ بماليا، په ضرورت يور ق ہو گئی۔ لیکن بعض ؛ فعہ اس ہے بڑھکر مزید فرحت حاصل کرنے کی ضرور ہ ہوتی ہے تاک راحت و سکون حاصل ہو، کیونکہ یانی کو جسم پر بہانا یہ مجمی ایک یزی عجیب و غریب نمت ہے کہ جس سے طبیعت میں برناسر وراور بزی فرحت اور نشاط پیدا ہو تاہے ،اور یہ صرف تین مر حبہ یانی جسم ہر ڈالنے سے حاصل مہیں ہو تارجی جا بتا ہے کے فقارہ کھول کراس کے بیٹے بیٹے رہیں اور ایسامعلوم ہو جیسے ہارش ہو رہی ہے، تو تبھی ہیے مجھی ایک ضرور سے ہیں اور یہ مجھی یائی کا ہے جا وستعال نبیں ہے بکہ ہر محل استعال ہے والے یائی کرم ہویا تھنڈا۔ بہر حال آئر مزیدول جاهرباہے کہ ایک مرحبہ اوریائی ڈائیس اور اس سے طبیعت اور زیاد و تکمل ر بی ہے اور طبیعت میں مزید لطف و سرور حاصل ہورہا ہے تومزیدیائی استعمال

کرلیں، کیونکہ یہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ ممانعت اس کی ہے کہ آدی ہی بلاوجہ اور بلاضرورت پانی بہاوے، جہاں ایک لوٹا پانی کی ضرورت ہے وہاں دولوٹے بہادیئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعت کی ناقدری ہے، وضواور عنسل اور کلی وغیرہ کرنے میں اور بیس و غیرہ پر ہاتھہ دھونے میں اس کا خیال رکھیں کہ یہ گناہ بم سے نہ ہونے پائے، اگر اب تک ہواہے تواللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر آئندہ پر بیز کریں۔

#### اسراف كاوبال

یہ فرہن میں رکھیں کہ یہ اسراف کا گناہ ہے اور اللہ بچائے اسراف کا گناہ ایسا ہے کہ اس کا وبال بہت خطر ناک ہے، وہ خطر ناک اس طرح ہے کہ بعض و فعہ اسراف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس فعت سے محروم کرویتے ہیں، پھر آوی ناک رگزرگڑ کے بھی ما نگتا ہے تو وہ فعت نہیں ملتی، عام طور سے روزی کے جو نگ ہونے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بعض لوگوں کی روزی نگ ہو نے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بعض لوگوں کی روزی نگ ہو جاتے ہیں، پچارے و ظیفہ پڑھ پڑھ تھک جاتے ہیں، پھل ہو جاتی ہیں، مگر بھی ہو جاتی ہیں اور د عاکر کر کے بظاہر مایوس ہو جاتے ہیں، مگر روزی کا دروازہ نہیں کھلنا، وجہ اس کی بہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی روزی کو بوی ہے وردی کے ساتھ پال کیا اور روزی کی نا قدری و ناشکری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہر باداور ضائع کیا اور اس میں اسراف کے مرشک ہوئے۔ اللہ ساتھ اس کو ہر باداور ضائع کیا اور اس میں اسراف کے مرشک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈ ھیل دیتے ہیں، دہ تبھی کسی بندے کو ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ تعالیٰ بندے کو ڈ ھیل دیتے ہیں، دہ تبھی کسی بندے کو ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ تعالیٰ بندے کو ڈ ھیل دیتے ہیں، دہ تبھی کسی بندے کو ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ تعالیٰ بندے کو ڈ ھیل دیتے ہیں، دہ تبھی کسی بندے کو ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ تعالیٰ بندے کو ڈ ھیل دیتے ہیں، دہ تبھی کسی بندے کو ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ

خوودرگررے کام لیتے ہیں، اس لئے کہ وہ تو صلیم و بردبار ہیں، وہ کس ہے قور آ بدل اور انقام ہر گر نہیں لیتے، بلکہ جب بندہ صدے گرد جاتا ہے تو پھر ان کی طرف ہے گرفت آتی ہے تو پھر ان کی طرف ہے گرفت آتی ہے تو پھر ان دور کی کا ہے کو پھڑانے دالا نہیں ہوتا، اور اللہ بچائے جب کسی شخص پر روزی کا در وازہ یند ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ اس نعت کو نالی میں بہاتارہ، وستر خوان میں ضائع کر تارہا، پھینگر رہا اور جی بھر کے ناقدری کرتا رہا، اب جب اس کی روزی تک ہوگئی تو اب چینتا ہے جبان کر تا ہے کرتا رہا، اور ایش خیال کرنا چاہئے کرتا ہے ، اب ایسا کرنے کا کیا فاکدہ ہے ، اس لئے خیال کرنا چاہئے کر با اس نے دور ان میں طافرہا ہے۔ اند تضافی ہم سب کوان یا توں پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافرہا ہے۔ بوئے ہے۔ اند تضافی ہم سب کوان یا توں پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافرہا ہے۔ بوئے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْطَلْمِيلُنَ

besture tooks wordpress com

#### کھانے کی چیزوں میں احتیاط

دوسر ا گناہ کھانے کو ضائع کرنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہمارے بال بہت ہے احتیاطی یائی جاتی ہے،ان میں بھی احتیاط کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کھانے کی کوئی چیز اگر نیچے گر جائے تو اس کو اٹھانے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا خیال ہے ، دستر خوان پر خوراک کے ذرّات، روٹی کے مکڑے اور حیاول وغیر وگر جاتے ہیں جب انہیں کو لوگ نہیں اٹھاتے اوران کواٹھانا معیوب سمجھتے ہیں توزمین پر گرے ہوئے ذرّات کااٹھانا تو دور کی بات ے، بلکہ ای طرح دستر خوان کو خراب جگیس اورکوڑا کر کٹ کی جگہ میں حمار ویتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعتیں جن کا بہت بڑا حصّہ ہمارے پیٹ میں جاچکا ہے ، انہیں میں سے چند ذرّات وستر خوان پر گرے تھے،ہم بے در دی و بے حسی کے ساتھ و ستر خوان کے ساتھ جھاڑ دیتے ہیں، آپ مسلمانوں کے کسی بھی محلتے ہے گزر کر دیکھ لیس کہیں آپ کو دال، سالن، حاول پڑے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں تو سالم روٹیاں پڑی ہوئی نظر آئیں گی،اللہ بچائے الله بچائے، ہم اللہ کی روزی کے ساتھ میہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہاں ان میں ہے کوئی چیز سڑ گئی ہویا خراب ہو گئی ہو تو چلووہ تو پھینکنے کے قابل ہے، کیکن ہر وقت ہر چیز ہر حال میں اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ ساری خرابی گھر کے اندر کھانے والے لوگوں کی ہےا حتیاطی کی ہے، یہ نوبت کیے آئی؟ آ جکل عام طور ہے یہ نو بت نہیں آعتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب ہر گھر میں فریج، ڈیپ فریزر موجود ہے،اور اگر فرت کی وغیر ہ موجود نہ بھی ہو تو پہلے زمانے میں بھی گڑھ لوگ اپنے سالن روٹی کو بچاکر رکھتے تھے، بعض لوگ پکاکر رکھتے تھے اور اس میں کچھ الیمی چیزیں ڈالتے تھے کہ جس سے وہ سالن خراب نہیں ہوتا تھا، آج بھی کھانے کو دیر تک محفوظ رکھنے کی ترکیبیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں،ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ۔

besturdu?

#### کھاناصد قہ دیکر محفوظ کرنا

بہر حال اگر کھانے کو احتیاط ہے رکھتے اور احتیاط ہے کھاتے تو وہ دوسرے وقت کھانے دوسرے وقت کھانے دوسرے وقت کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی اور تازہ کھانا ضرورت ہے زائد ہے توائے اخلاص کے ساتھ صدقہ بھی کیا جاسکتا ہے ، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنا اس کھانے کو دراصل محفوظ کرنا ہے اور اس ہے بڑھ کر محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ، کیونکہ ڈیپ فریزر میں رکھا ہوا کھانا پھر بھی خراب ہو سکتا ہے گریہ صدقہ کے طور دیا ہوا کھانا محفوظ تو ہوگا ہی ، ساتھ ساتھ انشاء اللہ بڑھتا بھی جائے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راہے میں چھوار اصدقہ دیہ ہو توائ کہ دیدے توائد تعالی اس کو اپنے اتھ میں لے لیتے ہیں اور اگر اس نے خلوص ہے دیا ہواس کو بڑھا ہر کردیتے ہیں۔

کھانے کو محفوظ کرنے کا میہ کتنااچھاذر بعد ہے، پھر پھینکنے کی کیاضرورت ہے،روٹی، سالن، دال اور قور مہ وغیرہ کسی بھی چیز کے بھینکنے کی قطعاضرورت besturduc

نہیں ہے، اگر آپ کی ضرورت ہے زائد ہے اور دوسرے وقت کھانے کو طبیعت نہیں جاہ رہی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو خیرات یا صدقہ کر دیں۔ آبادی سے ذراساباہر تکلیں تو بھوک سے ترتے ہوئے کافی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو بے جارے اس انظار میں ہیں کہ کہیں ہے جمیں کھانا میسر آ جائے تو ہماری بھوک مٹ جائے۔ تو کتنے لوگ کھانے کے منتظر بھی ہیں اور ہماراحال بیہ ہے کہ ہم کھانے کو بھینک کر ضائع کرنے والے ہے ہوئے ہیں۔

## دستر خوان پر کھانے کاادب

لہٰذاد ستر خوان وغیرہ پر جب بھی کھانے کے لئے بیٹھیں تواس بات کا خیال رنھیں کہ کھانا ضائع اور برباد نہ ہواور دستر خوان پر بھی نہ گرے،اگر گر جائے تواے اٹھالیں،اور کھانااتنای لیں جتناایک وقت میں آپ کھا سکیں،ای طرن مطبخ ہے کھانا لیتے وقت بھی طلبائے کرام کوائ احتیاط کی ضرور نت ہے ، ضرورت سے زیادہ کھانا لینے کی کوشش ہی نہ کریں،اگر زیادہ لے لیا ہے تواب اس کَ حفاظت ضروری ہے، ایک وفت میں اگر زیادہ لے لیا ہے تو دوسرے وقت کھانا لینے کی ضرورت نہیں ہے،اہے ہی استعمال کرلیں۔ای طرح رونی اگر یکی ہے تواس کے لئے بھی اللہ نے سوئی گیس کی سبولت دے رکھی ہے ،اگر رونی در میان ہے باکناروں ہے پھولی ہوئی ہے تو اے در میان یا کناروں ہے کاٹ لیاجائے اور پھراس کو گرم کر لیاجائے تو شاندار روئی تیار ہو جاتی ہے،اس طرح جوروٹی کچی ہے وہ یک جاتی ہے اور پکنے کے بعد انتہائی لذیذ ہو جاتی ہے۔

كوتابي كى جژ

کو تاہی کی جزاصل میں ہیہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ سب یکھ بلامشقت و محنت مفت میں طرد ہائے اس لئے یہ تمام کو تا بیاں ہو رہی ہیں اور وہائے اتنا چڑھا ہوا ہے ،اگر خوب محنت و مشقت کے بعد یہ سب بچھ ملیا تو چٹنی بھی سنجال کر رکھتے اور وہ قور مہ سے زیادہ لذیذ لگتی اور اب قور مہ میں بھی کیڑے نکا نے جا رہے ہیں کہ اس میں مر چیں کم ہیں ،اس میں بال پڑا ہوا ہے ، تھی کم ہے ہوئی صحیح سے گلی تیں ہے وغیرہ ، ہی بھتی ابات وہی ہے کہ مفت میں مل رہا ہے اس لئے دباغ تراب ہورہا ہے ، جن کو کھانے کے لئے نہیں مل رہا ان سے اس کی قدر و بماغ تراب ہورہا ہے ، جن کو کھانے کے لئے نہیں مل رہا ان سے اس کی قدر و بماغ تراب ہورہا ہے ، جن کو کھانے کے لئے نہیں مل رہا ان سے اس کی قدر و بماغ تراب ہورہا ہے ، جن کو کھانے کے لئے نہیں مل رہا ان سے اس کی قدر و بماغ تراب ہورہا ہے ، جن کو کھانے کے لئے نہیں من دیا اور لایر وابی کا مرض ہے ۔ بیر حال دونوں صور تیں قابل اصلاح ہیں۔

#### فقروفا قداور روضه القدئ سيصمحبت

الم ایک جیونا ساقصتیاد آیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
حضرت مولانار شید احمد صاحب ممثلون رحمۃ الله علیہ ایک مرتبہ حج کے لئے
تشریف لے گئے۔اس زمانے میں شاہ سعود کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی
یا ہونے والی تھی، اس دفت وہاں پر انتہائی غربت وافلاس کا عالم تھا۔ حضرت
کنگوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جاول اُبالے اور جبیاک

کینیک دیا توالیک نثر و کا بچه اس جگه کی ریت اٹھا کرچو ہے لگا جس جگه ہم نے پاٹی ر ایا تھا،اس لقدران کے مال فقر و فاقہ کی حالت مختی۔ حضرت قرماتے ہیں کہ ہم ے یہ دیکھانہ گیا کہ یہ حرم کے رہنے والے ہیں اور ان کا یہ حال ہے، ہم نے اس بچے کو بلایااوراس ہے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہواور ہمارے ساتھ کھاؤ ہیوہ اور اینے والندین ہے اجازیت بھی لے لو**ادر مائنے م**را تھر ہندوستان چلوہم حمہیں و بال کھلائمیں گئے بھی، پہنائمیں گے بھی ادر پڑھائمیں گے بھی، دہ بجہ اپنے گھر گیا اور اپنے والدین سے ذکر کیا کہ یہ حضرات مجھ سے اس طرح ساتھ جیٹے کے لنے کہدرہے ہیں، تواس کے والدین نے اجازت دیدی، چونک تج کے لئے کافی ون وہاں رہنا ہو تا ہے اس لئے ہم وہیں رہے ، پھر جب والیس کا والت قریب آیا تَهِ ہم نے اس کو بتایا کہ ہم فلال دن، فلال وقت جائیں گے، تم اپنی تیاری وغیرہ مل كرك وقت مقرره يربيني جاءً، تواس يح في برجيعة كهاك بيار ہوں، چو تکہ وہاں سے رفعتی کے وقت سلام پیش کرنے کے لئے روضۂ رسول عصلی پر آتا ہو تاہے، ہم وہاں گئے تو وہ بچہ بھی ہمارے ہمراہ تھا،اس مو تع پراس <u>ے ک</u>ے نے واسمن پکڑے کہا کہ تم لوگ جہاں <u>مجھے لے کر جارے ہو وہاں میں روضہ</u> ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بدروضہ تو وہاں نہیں ہے، تواس ہیجے نے کہا کہ پھر یس بیبان ہی سیح ہوں،اسے چھوڑ کر میں وباں شہیں جاسک "انغدا کبر"!!اگر پیہ ر و نت مبارک دہاں شیں ہے تو پھر میں وہاں جاکر کیا کروں گا، میں تو ای کے سائے میں رہنا جاہتا ہوں" القد اکبر "!!ا تن محماجی اور فقر و فاقیہ میں بھی ان ک محبت کا یہ عالم ہے! جب انہوں نے محبت الی کی توانقہ یاک نے در وازہ تھی ایسا

besturdub?

بن کھولا کہ مال و ولت ان کی لونڈی بن کررہ گئی۔

#### خلاصة بيإن

بہر حال ہمارے بہاں إسراف كامحناه بہت زيادہ مجيل محيات، كھائے
پينے اور پہننے میں اور پانی کے استعمال میں يہ محتاہ ہم سے بہت زيادہ ہور ہاہے ،اس
کی طرف ہم توجہ دیں اور اپنا جائزہ لیں اور جہاں جہاں يہ گناہ ہور ہاہے اور شطی
ہور ہی ہے ،اس سے توبہ كريں اور آكندہ شيخة كا اہتمام كريں!اللہ تعالی ہم سب
كو تو نيش عمل عطافر ماكيں۔ آمن۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





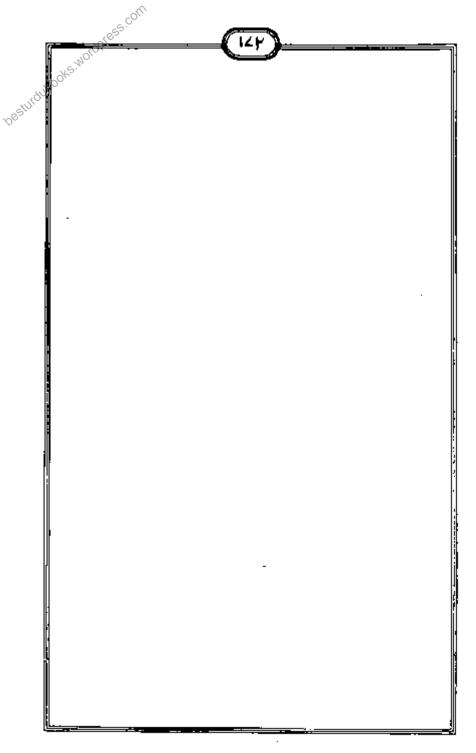

pesturdy oks. بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

## وقت کی قدر کریں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ ٱعُمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ اللُّهُ فَلا مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُانًا سَيِّدَنَا وَنَبَيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِبهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا أمَّا يَعُدُ!

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرجهن الرحيع. وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْهِ نْسَانَ لَفِئ خُسُرِه صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ -

اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعتیں عطا کی ہیں اور وہ تمام کی تمام نعتیں بہت بڑی نعتیں ہیں اور سب بی کی قدر کرنے کی ضرورت ہمام کی تمام نعتیں بہت بڑی نعتیں ہیں اور سب بی کی قدر کرنے کی تاکید بھی ہے۔ لیکن بعض نعتیں عظیم الشان ہیں اُن کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لئے کہ لوگوں کو ان نعتوں کا فیتی ہونا معلوم نہیں ہے، اور اگر کسی کو تھوڑ ا بہت معلوم بھی ہے تو اس کوان کی قدر کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے اور اگر کو تھوڑ ا بہت معلوم بھی ہے تو اس

بہرحال، میرے عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ ہم سب کو ان تعمقوں کا فیمتی ہونا معلوم ہو جائے اور اگر ہم ان تعمقوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو قدر کرنی شروع کر دیں اور احتیاط ہے انہیں استعال کریں تا کہ وہ ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ نافع اور مفید ہو جا کیں اور اب تک اس سلسلہ میں ہم سے جو غفلت اور کوتا ہی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔

## وفت عظیم نعمت ہے

اُن عظیم الفان تعتول میں ہے ایک وقت کی تعت ہے جس کی اللہ پاک نے ''مورۃ اُلعصر'' میں قتم کھائی ہے۔اللہ پاک نے فرمایا کہ: وَ الْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسُرِ ۔۔ اللح اور قتم ہے زمانے کی، بلاشہ انسان خسارے میں ہے موائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کے اور ایک دوسرے کونیکی کی تھیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کومبرر کھنے کی تھیجت کرتے رہے۔

اللہ تعالی نے زمانے کے عظیم الشان ہونے کی وجہ ہے اس کی قتم کھائی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالی نے ہر انسان کو زمانے اور وقت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اب یہ نعمت یعنی زمانہ اور وقت اور عمر ہر ایک کی الگ الگ ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ اور کسی کی بہت کم اور کسی کی بہت زیادہ۔ بہر حال ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ اور کسی کی بہت کم اور کسی کی بہت زیادہ۔ بہر حال ونیا میں جو بھی آیا ہے وہ وقت کی نعمت ضرور لے کر آیا ہے، اور کامیاب شخص وبی ہے جواس نعمت کو سیح طریقے سے استعمال کرلے۔

#### وقت کے استعال کی پہلی صورت

وقت کے استعال کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وقت کو القہ تعالیٰ کی یاد میں، اطاعت میں اور عبادت میں صرف اور خرج کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ اطاعت و یاد صرف چند عبادات کا ہی نام نہیں ہے بلکہ سارے دین کا نام ہے، اور مسلمان کو ساری زندگی عمل کے لئے دین کا کوئی نہ کوئی شعبہ اس کے سامنے آتا رہتا ہے۔ لہذا زندگی کے کی بھی موڑ پر دین کا کوئی جھی شعبہ یا دین کا کوئی بھی حکم عمل کرنے کے لئے سامنے آجائے تو اس کوئی بھی شعبہ یا دین کا کوئی بھی حکم عمل کرنے کے لئے سامنے آجائے تو اس بھل کرنا یہ اور اپنے وقت کو عبادت واطاعت میں گزارتا اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر بھی تبلیغ کا حکم ہے، بھی جہاد کا حکم ہے، بھی اصلاح لینے

کا تھم ہے، جمی نماز جنازہ پڑھنے کا تھم ہے، بھی اچھے اخلاق ہے بیش آ۔ عم ہے، ای طرح والدین کی خدمت اور نماز پر ھنے کا تکم ہے، ای طرح جب روزه رکھنے کا وقت آیا تو روزه رکھ لیا، زکو قروینے کا وقت آگیا تو زکو ق د بدی، صلدر کی کرنے کا وفت: آئیا تو صله رحی کرلی، چ بولنے کا موقع آئیا تو یج بولدیا، طال کمانے کا موقع آیا تو طلل کمالیا، حرام ہے بیجنے کا وقت آیا تو حرام سے فتا گیا، ٹی وی و کھنے کا موقع آیا تو اینے آب کواس سے بھالیز، گانا سننے کا موقع آیا تو اینے کا نول کواس سے بھالیا، بدنگا ہی کا موقع آیا تو ہدنگا ہی ے اینے آپ کو بیالی الزائی کا موقع آیا تو اینے آپ کو بیالیا، بے مبری کا موقع آیا تو دامن مبر تھام لیا، شکر کرنے کا وفت آیا تو شکر کرتے نگا اور کسی عبادت کا وقت اورموقع آیا تو عمادت کرنے لگا تو بیتمام احکایات وقع کو قنْ انسان کو پیش آئے رہے ہیں، اور ان احکامات میں وقت لگانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں وقت لگانا ہے۔ بہرحال ، پہلی صورت میہ ہوئی کدا ہے وفت کو الله تعالی کی عمیادت میں، اطاعت میں اور الله تعالی کی قرمانبرداری میں گزار ہے اور جس وفت جوبھی وین کا تھم اور تقاضا ہواس مرعمل کرے اور یکی صورت سب ہے بہتر اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اطاعت خدا وندی میں، اللہ اتعالی کی فرمانبرداری میں اور ابتد تعالی کا تھم بھالانے میں جو وقت گزر میار بس وہی وقت سب سے سنبری اور قیمتی ہے اور یبی زندگی کا مقصد اصلی بھی ہے، کیونکہ الله تعالی نے تمام انسانوں اور جنآت کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ہے اوقات کوانندنعانی کی اطاعت میں گزاریں اور نافر مانی ہے بجیں و کیونک

besturdur

۔ نا فرمانی ہے بچناریجی اطاعت ہی ہے۔

#### ووسرى صورت

وفت کے استعال کی دوسری صورت جس سے اللہ یاک ہیشہ ہمیں محفوظ رمیں، یہ ہے کہوہ وقت اللہ تعالیٰ کی نافر مانی فتق و فجور اور ممناہ کرنے می گزرجائے، مثلاً بدقائ کرتے میں ، جھوٹ بولنے میں، غیب کرنے میں ، الزام تراثی میں، لا یعنی باتوں میں، فضول تبروں میں، بے کار اور لا یعنی خبریں پڑھنے میں، ایسی کمآمیں اور ایسے رسائے اور ایسے مضامین کے بڑھنے میں جو بالکل ضنول اور لا بعنی ہوں، ایسے مندے ناول اور انسانے جن سے ب حیائی، بے غیرتی، عیاشی اور بدمعاشی کی تعلیم دی جاتی ہو، اور ان کے یز منے والے پر بڑے اثرات پڑتے ہوں تو ایسے گندے ناول وغیرہ پر ہےنے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں، وی می آر کے ذریعے قلمیں دیکھنے میں، انزنیف کے ذریعے حرام اور نا جائز پروگرام و کیھنے میں، کیبل کے ذریعے نگی ونیا دیکھنے میں، ناعرم عورتوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنے میں، بے ریش لڑکوں کو شہوت ہے و <u>کھنے میں، چوری کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، شراب پینے</u> میں، جان بوجھ کو نماز چیوڑ نے میں اور بلاعذر جماعت کی نماز جیوڑنے میں یاکسی اور گناہ میں اگر کسی نے اپنا وقت گزارا تو بس کویا اس نے اپنے وقت کا خون کرایا اور اپنے كوتياه وبربادكرليابه

بس خلامہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کناہ میں مشغول ہوتا ہے تو اس

وقت دہ بندہ اللہ تعالی کی نظر میں انہائی مبغوض اور ناپندیدہ ہوتا ہے اور چی وقت کوئی بندہ اللہ تعالی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ سات کمروں میں جیپ کر اور بند ہوکر عبادت کرے تو اس وقت یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پندیدہ اور مجبوب ہوتا ہے۔ بہر حال دوسری صورت یہ ہوئی کہ اگر ہم اپنے وقت کو اللہ کی نافر مانی میں اور گناہ میں گزار دیں تو جتنا وقت بھی گناہ میں گزار دیں تو جتنا وقت بھی گناہ میں گزرے، اس وقت کو گویا ہم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس وقت کی ناشری و ناقدری کی اور اپنا فیمتی سر مایہ حیات ہم نے ضائع و برباد کر دیا۔

#### تيسرى صورت

وقت کے استعال کی تیسری صورت سے ہے کداس وقت کے اندر ہم نہ
کوئی نیکی کا کام کریں اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کریں بلکہ کوئی جائز اور مباح
کام کریں۔جائز اور مباح کام وہ ہوتا ہے جس کے کرنے میں کوئی تواب نہیں
اور چھوڑنے میں کوئی گناہ بھی نہیں، یعنی کرنے میں کوئی تواب نہیں اور نہ کرنے
میں کوئی عذاب نہیں تو ایسے کام کو جائز اور مباح کہتے ہیں۔ مباح اور جائز کاموں
کی فہرست بہت طویل ہے۔

صح وشام آ دی جتنے کام کرتا ہے، ان میں عموماً یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ صح حشام تک کا آ دی یہ جائزہ لے کہ آج کا یہ دن میں نے کس طرح گزارا ہے تو وہ خود یہ محسوں کرے گا کہ کچھتو اس نے نیک کام کئے ہیں، کچھ برے کام بھی کئے ہیں اور کچھ ایسے کام کئے ہیں جنہیں نہ اچھا کہا جاسکتا ہے

esturdy

اور نہ برا کہا جاسکتا ہے، جواجھے کام کئے ہیں ان پراللہ تعالیٰ کاشکر اوا کر گئے۔
کہ اس کی تو فیق ہے ہیں نے بیکام کئے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس پر
فخر نہ کرے اور عجب میں مبتلا نہ ہو۔ اور جو برے کام کئے ہیں، یعنی جو وقت
کی گناہ کے کام میں گزارا، مثلا کسی کوکوئی ایک جملہ ایسا کہدیا جس ہاس کے
دل کو تکلیف پینچی، کسی کی برائی کردی، کسی پر تبہت لگادی، کسی کو نا جائز اور
بلاوجہ ڈانٹ دیا، والدین کوستایا، بہن بھائیوں کو پریشان کیا یا کوئی اور گناہ کیا،
تو ان پر فورا تو ہو واستعفار کرے اور اللہ تعالیٰ ہے معافیٰ مائے اور گز گڑائے۔
اور اس ہے آئندہ نیجے کا اہتمام کرے۔

اور کچھ وقت پورے دن میں ایسا گزرا کہ جس میں ایسے کام کے کہ ان
پر نہ ثواب ہے اور نہ عمّاب ہے بلکہ جائز اور مباح کام کئے، مثلاً سونا، کھانا،
پینا، زاکد از ضرورت پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا، کسی ہے ملئے کے لئے
جانا، اب اگر اللہ کے لئے ملئے گیا تو یہ عبادت بن جائے گا اور اگر ویسے ہی گیا
تو یہ جائز اور مباح ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے مباح کام انسان دن
مجر کرتا ہے، تو ان پر نہ ثواب ہے اور نہ عذاب ہے۔

## حسن نیت سے مباح کا م بھی عبادت بن جاتا ہے

البتہ جائز اور مباح کام بھی ایسے ہیں کہ انہیں بھی حسن نیت کی دجہ سے آسانی کے ساتھ عبادت بنایا جاسکتا ہے، ایک کام جواپی ذات کے اعتبار سے جائز ہے، اگر اس کو کرتے وقت ہم اچھی نیت کرلیں تو وہی جائز اور مباح کام آسانی سے عبادت بن جائے گا، وہ کام بذائی خودتو جائز اور مباح ہی رہے گا لیکن حسن نیت کی دجہ سے وہ عبادت بن جائے گا اور ہمارے لئے باعث اجرو تواب ہو جائے گا۔ تو جتے بھی جائز اور مباح کام ہوں ، ان میں اچھی نیت کو ہم اپنے دائن میں باندہ لیں بعنی ہر مباح کام کرتے ہوئے اس میں اچھی نیت کرلیں تو یہ ہمارے لئے عبادت بن کر اجر و ثواب کا موجب ہوجائے گا، حسن نیت اتنا بہترین گمل ہے کہ اس میں نہ چید خرج ہوتا ہے، نہ طاقت خرج ہوتی ہے اور نہ بی کوئی خاص وقت خرج ہوتا ہے، ذرا ساول کا رخ میج کرلیں تو وہ جائز اور مباح کام ہمارے لئے نیکی بن جائے گا۔

#### نیت کا دوسرارخ

نیت کا دوسرا رخ بی بھی ہے کہ اگر خدانخواستہ کسی عبادت بیں بری نیت کرلی تو عبادت بھی گناہ بن جاتی ہے، مثلاً نغلی نماز پڑھتے وقت کوئی بی نیت کرے کہ لوگ جمعے عابہ و زاہد کہیں، ج اس لئے کرے تا کہ لوگ جمعے حاجی اور الحاج کہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس لئے حسن سلوک کرے کہ برادری کے لوگ کہیں کہ اس کو تو بہت ہی زیادہ اپنے دشتہ داروں کا خیال رہتا ہے، بیتو تو م کا بہت ہی ہمدرد اور بھی خواہ ہے، تو اب ان تینول صورتوں بیس ہے، بیتو تو م کا بہت ہی ہمدرد اور بھی خواہ ہے، تو اب ان تینول صورتوں بیس پہلے بھی خرج ہوئے، وفت بھی خرج ہوااور محنت و مشقت بھی برداشت کی، لیکن پہلے بھی خرج ہوئے، وفت بھی خرج ہوا اور محنت و مشقت بھی برداشت کی، لیکن پھر بھی اس کے نامہ اعمال بیس گناہ کھا جائے گا کہ بینرائش اور ریا کار ہے اور پھر بھی اس کے نامہ اعمال بیس گناہ کھا جائے گا کہ بینرائش اور ریا کار ہے اور اس کی الیک کوئی عبادت قاعلی قبول نہیں، اور اگر کہی تینوں کام اللہ کی رضا کے اس کی الیک کوئی عبادت قاعلی قبول نہیں، اور اگر کہی تینوں کام اللہ کی رضا کے

کے کر لئے جا کیں تو یہ سارے کام عبادت بن جا کیں اور کندن بن جا کیں آور تھوڑی کی عبادت بھی بہت ہو جائے اور مقبول ہو جائے۔

بہرحال، یہ نیت ایس پیاری چیز ہے کداگر اس کو جائز اور مباح کاموں میں اچھے طریقے ہے استعال کیا جائے تو تمام جائز کام بھی باعث ِ اجر وثواب ہوجا کیں۔

## ممره کی مثال

مثلاً ایک کمرے میں تین چارسائتی رہتے ہیں اور سب ساتھیوں کا اس طرح ال کر دہنا ہدایک جائز اور مباح کام ہے، اب اگر کوئی شخص اس طرح ساتھوں کی خدمت ساتھوں ہے میں بید نیت کرلے کہ میں اس کمرے میں اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنے کے لئے رہوں گا اور چونکہ وہ سب ساتھی طالب علم ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں تو میں ان کی خدمت اس لئے کرونگا تا کہ اور زیادہ دلچیں ہے وہ اللہ کا دین حاصل کریں اور پھر جب فارغ ہوکر جا کیں گے تو وہ اللہ کے دین کو پھیلا کیں گے اور اس طرح وہ دین کی خدمت میں لگیس کے تو وہ اللہ کے دین کو پھیلا کیں گے اور اس طرح وہ دین کی خدمت میں لگیس کے تو وہ اللہ کے دین کو پھیلا کیں گے اور اس طرح وہ دین کی خدمت میں لگیس عبادت بن جائے گا، اب بیشخص ون کو بھی عبادت میں ہے، رات کو بھی عبادت میں ہے، دات کرے میں گزرے گا۔

ordpress,cor

pestur

ایک ہےزیادہ نیتیں

اس نیت کے اندراللہ پاک نے ایک ہولت اور بھی رکھی ہے، اور دہ یہ
ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد نیتیں بھی انسان کرسکتا ہے اور ہر نیت کا
علیحدہ ثواب ملے گا۔ جیسے کمرے میں رہنے میں ایک بنیت تو ساتھیوں کی
خدمت کرنے کی ہوگئی اور اللہ کے لئے اپنے دوستوں، بہن بھائیوں اور حتی
کہ عام انسانوں کی خدمت کرنا یہ خود اعلیٰ درج کی عبادت ہے اور پھر طلباء و
علاء کی خدمت کرنا اس کا اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ اس میں دوسری نیت یہ بھی
کرسکتا ہے کہ اگر ان ساتھیوں میں سے کوئی بیار ہوگا تو میں اس کی بیار پری
کروں گا۔ اور بیار کی بیار پری کرنا، اس کی عیادت کرنا اور اس کی بیاری میں
اس کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی عبادت ہے۔

تیسری نیت یہ بھی کرسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان ساتھیوں کو جوعلم عطا فرما ئیں گے، میں ان سے بیعلم حاصل کروں گا اور اللہ پاک جوعلم مجھے عطا فرما ئیں گے محض اپنے فضل ہے، وہ علم میں ان تک پہنچا دوں گا،اب اس میں بحرار،مطالعہ اور زبانی ندا کرہ سب داخل ہوجا ئیں گے۔

چوتھی نیت ساتھوں کے ساتھ رہنے میں یہ بھی ہوسکتی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے میں ان کے ذریعہ نیک صحبت متیسر آ جائے گی، یہ میرے ساتھی اللہ والے اور نیک ہیں اور یقینا مجھ سے افضل ہیں، کیونکہ ہرمسلمان کے لئے دوسرا مسلمان فی الحال اس سے افضل ہے اور مجھے کسی ندکسی نیک صحبت میں ر بنا عِلِہ ہے ، تو میں نیک ماتھیوں کے ساتھ رہتا ہوں تا کہ ان کی نیک محبت میں رہنے ہے جمجے بھی فائدہ ہوتو اس نیت کا الگ تواب لیے گا۔

دیکھے ایک ہی وقت میں مختلف نیٹیں کرنے سے انسان ان سب کا تواب حاصل کرسکتا ہے، جیسا کہ فدکورہ مثال سے واضح ہوا کہ کمرہ ایک ہے، ساتھی بھی دہی ہیں اور وقت بھی ایک ہے، گرفیتیں مختلف کرنے سے ہرنیت کا ملحدہ تواب مل رہا ہے۔ ای طرح مختلف نیٹیں درسگاہ کے لئے بھی ہم کرسکتے ہیں اور مارکیٹ جانے کے لئے بھی مختلف نیٹیں کرتے سے ان سب کا تواب ماسل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ اچھی اچھی نیٹیں کرتے انسان مارکیٹ جائے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ اچھی اچھی نیٹیں کرکے انسان مارکیٹ جائے گا تو وہاں جا کر جو کام کرے گا وہ بھی عبادت میں شار ہوگا اور اس کا آ نا جانا یہ بھی عبادت میں شام ہوگا اور اس کا آ نا جانا یہ بھی عبادت میں شام ہوگا اور اس کا آ نا جانا ہے بھی عبادت میں شام ہوجائے گا۔

ای لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ نیٹ کو ہم سب اپنے پتے میں با عمدہ ٹیس، کیونکہ بیدا کیک الیمی مجیب وغریب نعمت ہے کہ اس سے وقت بہت جلد اور بہت علی زیادہ نیمتی بن جاتا ہے۔

# مباح کاموں میں زیاوہ وفت گزرتا ہے

بہر جال! عبادات کا وقت اور حقہ تھوڑا ہوتا ہے اور مباحات کا وقت اور حقہ تھوڑا ہوتا ہے اور مباحات کا وقت اور حقہ بہت تھوڑا ہوتا ہے ، إلا بہ كمانسان حقہ يہت زيادہ ہوتا ہے اور كناه كا وقت بھى بہت تھوڑا ہوتا ہے ، إلا بہ كمانسان كناه بر كمرىكس كے "اللہ بچائے" كيونكہ كناه كے مواقع بھى مبح سے شام تك بہت كم آتے ہيں ، زيادہ وقت انبان عام طور پر مباح كام كرنے ميں ہى گزارتا ہے، تو مباح کاموں میں جو وقت گزرتا ہے اس وقت کو قیمتی بنانے کے اس لئے نبیت کا استعمال بہت زیادہ کردیں تا کہ ہمارے اجر و ٹواب اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔

#### حسن نيت كاايك دانعه

نیت کے بہترین استعال کرنے پر ایک واقعہ یاد آیا جو کہ ہمارے وارالعلوم کے بی ایک استاد صاحب کا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بنایا کہ میں کے نیمر کی نماز کے بعد شبلنے کے معمول میں بچاس نیٹیں سوچیں۔ تو آپ غور کریں کرمج میج شبلنا، بدایک بی عمل ہے اور اس میں ایک بی وقت صرف ہوتا ہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ انڈ تعالی نے میرے ذہن میں اس وقت اس کے بارے میں بچاس نیٹیں کرلیں، اس کے بارے میں بچاس نیٹیں کرلیں، اس کے طرح ایک بی وقت اور ایک بی عمل میں برنیت کا الگ الگ الگ تو اب لی جائے طرح ایک بی وقت اور ایک بی عمل میں برنیت کا الگ الگ الگ تو اب لی جائے کا ۔

## ابل الله كا كمال

 نیت کی وجہ سے عباوت میں گزرتا ہے اور اگر کہیں کی کوتا ہی ہوگئی تو تو ہے و استغفار میں گزرتا ہے ، اس طرح ان کی زندگی کے اوقات کسی شرک طرح ا عبادت میں گزرتے میں ۔

# مريد کا پيرصاحب کو گھر پيجانا

ایک واقع حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی آتا ہے کہ
ایک مرید نے اپنا نیا مکان بنوایا، جب مکان بن کر تیار ہوگیا تو اس نے اپنے
پیرصا حب کو دعوت دی کہ حضرت! آپ گھر تشریف لے پلیں اور گھر کا افتتا ح
فرمادیں اور ساتھ ساتھ کھانا بھی تناول قرما کیں اور برکت کے لئے دعا بھی فرما
ویں ، آپ کے آنے کی وجہ سے گھریش برکت ہوجائے گی۔

پیرصاحب اس مرید کے گھر تشریف لے گئے، اس نے اپنے حضرت کو اپنی نن بیٹھک میں بھایا، اس بیٹھک میں اسس نے ایک کھڑی کھی گوائی تھی ، حضرت کو کھڑی کے حضرت کے سامنے ہی بیٹھ گیا، پیرصاحب نے پوچھا کہ بھی یہ کھڑی کیوں لگوائی ہے، تو حضرت نے قدرے تأسف حضرت ! بدوا اور روشن آنے کے لئے لگوائی ہے، تو حضرت نے قدرے تأسف سے فرمایا کہ اگر نیت اس کھڑی کے لگوانے میں بیکر فینا کہ میں کھڑی اس لئے لگوار ما بوں تا کہ اس میں سے اوان کی آواز آئے کی نیت سے جسب تک میں کھڑی بہاں رہتی، تہمیں اس کا تواب ملتا رہتا۔ "مہمان اللہ" کیا بہترین تعلیم فرمائی۔ تو وروازے اور کھڑکیاں عام طور پر آئے جانے واللہ کیا بہترین تعلیم فرمائی۔ تو وروازے اور کھڑکیاں عام طور پر آئے جانے اللہ" کیا بہترین تعلیم فرمائی۔ تو وروازے اور کھڑکیاں عام طور پر آئے جانے

pestur

ordpress.com

اور ہوا اور روشنی وغیرہ کی نیت ہی سے لگوائے جاتے ہیں جوایک جائز اور مبال است ہیں جوایک جائز اور مبال نیت ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سے نیک کام بھی تو وابستہ ہیں، اگر عقل ہو جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے طفیل ہمیں بھی نصیب فرمائے، تو پھر ایسی ایسی نیتیں بھی ہو گئی ہوگی گر صن نیت ان کو عبادت میں تبدیل کر دے گی اور ہوا اور روشنی تو پھر بھی آکر میں دے گئی۔

بہر حال! تیرا وقت ہماراضی و شام ایبا ہوگا کہ جس میں ہم نہ نیکی کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ وقت ایک جائز اور مباح کام میں صرف ہور ہا ہوگا، تو اگر صرف جائز اور مباح کام میں کوئی اور مباح کام میں کوئی اور مباح کام میں کوئی وقت میں وقت صرف ہوا تو بھی یہ ایک طرح کا نقصان ہے، اس لئے کہ کمی وقت میں گناہ کرنا یہ تو واضی نقصان ہے ہی ہیکن ایک صورت یہ ہے کہ تھوڑے ہے وقت میں معمولی ممل ہے ہم بہت سارا تو اب حاصل کر سکتے تھے مگرا پی فقات اور سستی کی دجہ ہے وہ وقت جائز اور مباح کام میں صرف کر کے وہ تو اب حاصل نہ کر سکے تو یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے، اور ای کو عدم النفع کہتے حاصل نہ کر سکے تو یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے، اور ای کو عدم النفع کہتے ہیں۔ یعنی نفع کا نہ ہونا یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہو اور و نیا والے تو اس کو نقصان شہیں جھتے ، یہ بڑے انتصان سیجھتے ہیں مگر دین والے الاما شا ، الند اس کو نقصان شہیں جھتے ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔

nesturation des. Hordoress.com

#### ایک تا جر کا واقعہ

عدم النفع كونقصان مجھنے يرايك تاجر كا واقعہ يا دآيا، ہمارے حضرت مفتى محد شفع صاحب رحمة الله عليه ك بإل ايك تاجر آيا كرت تصاور جب بهى آتے تو سال بھر کی تجارت کا خسارہ حضرت کو سناتے تھے کہ حضرت! اس سال میں کروڑ کا خیارہ ہوگیا، ا**س سال دس کروٹر کا خیارہ ہوگیا اداس سال** یا کچ کروڑ کا خسارہ ہوگیا۔تو وہ کروڑوں اور لاکھوں میں حضرت کواپنا نقصان بتاتے اور حفرت بیرس کر بہت دِلگیر ہوتے کہ بیا ہے جارہ مسکین سال مجرمحنت کرتا رہتا ے اور آخر میں اس کو اتنا بھاری نقصان ہو جاتا ہے۔ آخر ایک دن حضرت رحمة الله عليدن اس تاجرے يو جھاكه بھائى اتم ايسا كونسا كاروباركرتے موك اس میں نفع کا کوئی خانہ ہی نہیں ، مہمی پہنیں بتاتے کداتنا نفع ہوا بلکہ جب بھی بتاتے ہوتو نقصان ہی نقصان کا ذکر کرتے ہو، تو تنہیں کوئی ایس مجبوری ہے کہ اتنے نقصان والے کاروبار کواختیار کئے ہوئے ہو، یہ کیسا نقصان ہے کہتم ہمیشہ اس کو برداشت کرتے رہے ہواور ذکر کرتے رہتے ہو، مگر اس کو چھوڑنے کا نام تك نبيس ليتي ، بھى اگراتنا برا نقصان تنهيں مستقل برداشت كرنا برد ريا ہے تو اس كاروبار كو حچيوژ كر كوئى اييا كاروبار كروجس ميں نفع بھى ہو، ہميشه خساره دینے والے کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو اس تاجر نے کہا کد حضرت دراصل بات سے ہے کہ ہم جب کوئی فیکٹری یا کارخانہ لگاتے ہیں یا کوئی مال وغیرہ خریدتے ہیں تو ہم اینے ذہن میں بیاندازہ لگاتے ہیں کہ اس سال اس میں ہمیں اتنا نفع

ہونا چاہئے، مثلاً ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سال اس فیکٹری یا کارخا 🖺 میں ہمیں دس کروڑ کا فائدہ ہوتا جا ہے اور پھراس میں اگریائج کروڑ کا نفع ہوا 🛮 تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے میں کہاس میں پانچ کروڑ کا نقصان ہوا ہے، یا مثالاً ہم نے بیتخیندلگایا کہ اس سال ہمیں بھاس لا کھ کا فائدہ ہونا جاہئے اور جالیس لا كه كا نفع جوا نو بم كتب بي كدوس لا كه كا نقسان بوكيا \_ يعني وس لا كه جوك متوقع نفع تها، اس كونقصان شاركرت بين اور حقيقت من جو عاليس لا كد كا فائده اور نفع جواداس كاكبير بمي تذكره نبيس كرية بهارب مطرت رحمة الله علید نے جب میر سنا تو سر بکر کر بیٹھ کئے اور فرمانے کھے کہ بی سمجھا کہ اس یجارے کا کتنا نقصان ہور ہا ہے، محرمعلوم ہوا کہ اِن تا جرلوگوں کے بال عدم النفع تھی خسارہ ہے اور عمو ما ہمارے یہاں اس کی زیادہ اہمیت نہیں، حالا لک اً خرت کے اعتبار ہے جمیں اس کی طرف زیادہ توجہ وینی جاہیے کہ جن جن اوقات ولمحات اورجن کاموں میں ہم حسن نبیت کے ذریعہ یا کسی اور طرح ہے آخرت ميں ثواب عظيم حاصل كريكتے ہيں تو كرلينا جائے، اور اگر نه كريكيں تو ۔ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔

# تبجد كيعظيم فضيلت

تبجد کے بارے میں ایک فضیلت اس وقت مجھے یاد آئی، وو آپ کو من تا ہوں، ایک روایت میں نماز پر ھے تو اس کو من برار کا نماز پر سے تو اس کووس برار کا نماز پر سے کا ٹواب ملک ہے، بعض روایتوں میں بچاس برار کا

مجی ذکر ہے، گراس روایت میں دس بزار کا ذکر ہے، ورز عام طور ہے مجد نوی المطاق ہیں بچاس بڑار گنا تواہب مضا کا نوی المطاق ہیں بچاس بڑار گنا تواہب مضا کا ذکر ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ مجد نبوی مطاق میں بخال مناز پڑھنے کا تواہب ایک لاکھ تواہب دس بزار گنا زیادہ ہے اور حرم شریف میں تماز پڑھنے کا تواہب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور سرحید اسلام کی مفاظت کے دوران نماز پڑھنے کا تواہب فی لاکھ کے برابر ہے اور تہجد کے وقت دور کھت نفل پڑھنے کا تواہب اس لاکھ سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو تہجد کی دور کھت نماز پڑھنے کا تواہب میں لاکھ سے بھی زیادہ ہے تو تہد کی دور کھت نہاں ہوں کا تواہب میں لاکھ سے بھی زیادہ ہے تو تہد کی دور کھت نہا

اب تجد کے لئے الحمنا ہم میں ہے ہر ایک کے اختیار میں ہے اور
آ سان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یس ذرای ہمت اور دعا اور نیت کی ضرورت
ہ، آج کل تو موقع ہی ہے کیونکہ سردیوں میں را تیں نہی ہوتی ہیں، ساڑھے
یا تی ہی اگر آ دی اٹھ جائے تو وضو کرکے آ رام ہے دور کعتیں پڑھ سکتا ہے
اور جو ان دنوں میں پابندی کرلے گا تو گرمیوں میں بھی اس کے لئے انشاء
اللہ تعالی اُٹھنا آ سان ہو جائے گا۔ بہر حال بید کام کوئی انتا مشکل نہیں ہے، اللہ
تعالی ہارے لئے آ سان فرمادیں۔ آمین

بہر حال تبجد کی دو رکعتوں کا ثواب بیس لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور سوچنے کی بات میہ ہے کدوور کعت میں بمشکل نام طور سے ڈھائی یا تمن منٹ لکتے ہیں اور ذرائم بر مفہر کر آرام سے پڑھے تو جاریا پانچ منٹ میں آسانی سے دور کعت ممل ہو جاتی ہیں، لبی قرائت اور لیے رکوع و جود کی بات علیحدہ ہے، تو ان کھی رکعتوں میں کتنا قلیل اور معمولی سا وقت خرچ ہوتا ہے لیکن یہی وقت اتنا فیتی بن جاتا ہے کہ ایک دم دور کعت پڑھنے سے میں لا کھنمازوں کا ثواب آخرت میں اس کے نامة اعمال میں درج کیا ہوا لیے گا۔

#### مِين لا ك*ه نيكي*ان

ای طرح:

لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ اَحَدًا صَمَدًا لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَـهُ كُفُوًا اَحَدُّ

یے کو یاد ہوتی ہے، شروع میں کلہ شریف ہے وہ بھی ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے،

ہی درمیان میں دولفظ احدًا صدا یہ نئی ہیں، انہیں یاد کرلیں۔ تو اس کلے کے

بی درمیان میں دولفظ احدًا صدا یہ نئے ہیں، انہیں یاد کرلیں۔ تو اس کلے کے

بارے میں یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کو

ہیں لا کھ نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ سوچنے کہ اس میں کتنا وقت گزرا ہے ایک منٹ

نیس بلکہ چند سینڈ صرف ہوئے ہیں، تو یہ چند سینڈ کتے قیمتی ہیں جو اس کے

نیس بلکہ چند سینڈ صرف ہوئے ہیں، تو یہ چند سینڈ کتے قیمتی ہیں جو اس کے

ادر اگر پانچ مرتبہ پڑھ لیا تو ایک کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگئی۔

ادر اگر پانچ مرتبہ پڑھ لیا تو ایک کروڑ نیکیاں لی گئیں، دیں دفعہ پڑھ لیا تو دو

کروڑ نیکیاں ہوگئیں، روزانہ ہر نماز کے بعد دیں مرتبہ پڑھ لیس تو دی کروڑ

نیکیاں روزانہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جا کیں گی۔ دیکھئے اس میں

نیکیاں روزانہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جا کیں گی۔ دیکھئے اس میں

westurdi

وقت تھوڑا سالگ رہا ہے اور کروڑوں نیکیاں اس کے لئے جمع ہور ہی ہیں <sup>ان کا م</sup>لاکا

#### دی ارب نیکیاں

ای طرح نج کے اندر یہ نصنیات ہے کہ منی سے عرفات تک جو شخص پیدل جائے تو اس کو از روئے حدیث دس ارب نیکیاں مکتی ہیں۔ حالانکہ چھ میل کا فاصلہ ہے اور اس میں پیدل چلنے میں چھ تھنے بھی نہیں لگتے ، بمشکل چند تھنے لگتے ہیں اور دس ارب نیکیاں نامة اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا ئیں کہ ہمارے یہ کھات زندگی کتے فیتی ہیں کہ اگر انہیں بچابچا کر انسان ایجھے کاموں میں خرچ کرے تو تھوڑے سے وقت میں نہ جانے کتے اجروثواب کا مالک بن جائے۔

## جتت میں محل

دی مرتبہ قل حواللہ پڑھنے ہے جنت میں ایک کل تیار ہوتا ہے۔ اور
ایک مرتبہ اپنے والد یا والدہ کی طرف محبت ہے نظر ڈالنے میں ایک مقبول ج کا ثواب ملتا ہے۔ اس صدیث میں مقبول کی بھی صراحت ہے، ورنہ ایک لاکھ رو پیپے خرج کر کے بھی اگر کوئی جج کرآئے تو اس کے مقبول ہونے کا یقین کرنا مشکل ہے اور پھراس میں وقت بھی بہت زیادہ خرج ہوگا، لیکن والد یا والدہ کی طرف محبّت ہے ایک نظر ڈالنے میں وقت بھی معمولی گے گا اور پھر تواب بھی مقبول جج کا ملے گا۔ اب اگر کسی نے محبّت کی نظر اپنی والدہ یا والد پر ہزاروں

besturdu!

بار ڈالی تو اس کے نامۂ اعمال میں ہزاروں مقبول جج کا ٹواب درج ہو جائے گا۔ سجان اللہ!

# زندگی کی قیمت پہچانیں

جمیں سوچنا جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتی قیمتی زندگی دے رکھی ہے، محرہم اس کو انتہائی ہے دردی کے ساتھ ضائع کرنے میں تھے ہوئے ہیں۔ سمی نے اس کو کیا خوب کہا ہے۔

> ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چکے چکے رفت رفت دم بدم

کہ یہ زندگی برف کی طرح بچل دبی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرایا کرتے ہے کہ ہماری زندگی کی مثال برف بیجے والے کی سے کہ برف بیجے والے کا کل مرمایہ برف ہی مثال برف بیجے والے کا کل مرمایہ برف ہی ہوارہ ہماری بیک کے اور اس کا قطرہ تطرہ قطرہ ٹی بی جارہ ہے، اس کا فائدہ اس بی ہے کہ جتی جلدی برف بک جائے گی اتی جلدی پہنے گھرے ہو جائیں گے اور جو بی جائے گی وہ اس کا جائے گی اس بائی بن کر بہ جائے گا۔ بالکل اس طرح ہماری زندگی کے بیسائس بھی سے بی بین بن کر بہ جائے گا۔ بالکل اس طرح ہماری زندگی کے بیسائس بھی سے بین بن کر بہ جائے گا۔ بالکل اس طرح ہماری زندگی کے بیسائس بھی سے بین بین ، جوسائس ایک مرتبہ لے لیا وہ لے لیا، اب دوبارہ لوث کرنیس آئے گا ، اب نیا سائس آئے گا۔ اس طرح جومنٹ ، کھنٹ، دن ، ہفتہ ، مبینہ حق کہ جوسال گزرگیا وہ گر رگیا، اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا، وہ ختم ہوگیا، جو گیا سوجی اور جو آیا اس کو اگر صحیح استعمال کرلیا تو کھر اکرلیا، اگر ضائع کر ویا تو

besturdubo

## وقت کو ضائع کرنے ہے بحپیں

الله تعالی جمیں اپنے مرمایہ حیات کومن اپنے نفل سے حقیقتا اس ک قدر کرنے کی توفق عطا فرمائے کہ بیہ ہمارا وقت بے کار اور نفنولیات جی فنائع نہ ہو اور نفنول مجلول، نفنول جیمکول، نفنول کا موں اور نفنول ہاتوں میں ضائع نہ ہو۔ آئ کل اس کی بہت عادت ہے کہ ہمارا وقت یا تو معاصی میں ضائع ہوتا ہے إلا ماشاء الله یا چرففنول اور بے کار جیمنے ہوئے ہیں، بے کار لیٹے ہوئے ہیں، بے کار پیٹے ہوئے ہیں، بے کار لیٹے ہوئے ہیں، بے کار یا تی کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے تیمر سے ہو رہے ہیں، ادھر ادھر کے تیمر سے ہو رہے ہیں، بے کار یا تی کر دوں پر جمعی حکومت پر جمعی اسے ملک پر اور جمی دومر سے ممالک پر کہن کا نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ ضرورت و ملک پر اور جمی دومر سے ممالک پر کہن کا نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ ضرورت و حاجت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ اور حاصل ہے، بس نفنول وقت ضائع کیا جارہا ہے۔

ای طرح اگر کمروں میں جاکر بیٹے ہیں تو فضول بیٹے ہوئے ہیں اور عمنوں اسٹے ہوئے ہیں اور عمنوں ادھرادھرکی ہاتمی ہا کئے میں گئے ہوئے ہیں، ان میں فضول اور لا لیمی ہاتمی تو خود معصیت ہیں ہی، اس کے علاوہ اس میں غیبتیں، جموت، الزام، بہتمان ول آزاری، بدتمیزی، بدتہذہی، بداخلاتی، اور ماتھ ساتھ ایسا نداق و استجزاء کہ جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذبیت ہو، بیسب شامل ہوتے ہیں، استجزاء کہ جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذبیت ہو، بیسب شامل ہوتے ہیں، اس طرح وقت گزارنا ہے اور جس وقت کوئی

بندہ معصیت میں وقت گزار رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تھے۔ میں انتہائی مبغوض اور ٹالیندیدہ ہوتا ہے۔

وعا

اس کے میرے اور ہزرگوا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس فیمن سربایہ حیات کو جو کہ اس نے محض اپنی رضت ہے ہم سب کوعطا فرمایا ہوا ہے، ذیادہ سے ذیادہ آخرت کے کاموں میں اور زیادہ سے زیادہ اجھے کاموں ورخس نیت کے ساتھ جائز اور مباح کاموں میں نگانے کی تو بی ویں اور جو وقت گز دھی اس کو اللہ تعالی معاف فرما ویں اور جو خصوصًا وقت گناہ اور معصیت اور لا یعنی ونصول کاموں میں گزرا ہے، اس کو بھی معاف فرما ویں۔ معصیت اور لا یعنی ونصول کاموں میں گزرا ہے، اس کو بھی معاف فرما ویں۔ اور ان کی قزانہ رحمت میں کوئی کی بھی اور ان کی قزانہ رحمت میں کوئی کی بھی نیس آئے گی کہ جو نیک کام بان اوقات ماضیہ میں ہو کے تھے اور ہم نہ کر کے اللہ یا کہ ان کا تو اب بھی ہمارے اعمال ناموں میں درج فرما ویں۔ شریعی اللہ یاک ان کا تو اب بھی ہمارے اعمال ناموں میں درج فرما ویں۔ میس دعا تو کرنی جا ہے: وہ کرتم الکرماء میں، انہوں نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ جنانچ ارشاد ہے

أَدُعُونِيُ ٱسْتَجِبُ لَكُمُ \_

تم بھے ہے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

ول و جان سے گز گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ! ہم تو ناواقف اور نالائق بیں، بس آپ ہم پر ابنا کرم فرما و بچتے ، آپ کے کرم سے بی اوّل مجی کام چلے گا اور آپ ہی کے کرم ہے آخر میں بھی کام چلے گا، اور اے اللہ! جو وقت ہم غفلت میں گزار چکے جیں، اے کریم! آپ اس وقت کو بھی کھرا کر دہیجے، اور ہماری نمازوں، جج، شبج اور نیک کاموں پر ثواب لکھ دہیجے، اور ہم ہے جو گناہ ہوگئے جیں ان پر معافی کا قلم پھیر دہیجے۔ اور اب تک جو وقت گزرا سو گزرا، اب انشا، اللہ ہمارا کوئی وقت غفلت اور نافر مانی میں نہیں گزرے گا اور جائز ومباح کام میں بھی جو وقت گزرے گا تو انشا، اللہ کوشش کر کے حسن نیت جائز ومباح کام میں بھی جو وقت گزرے گا تو انشاء اللہ کوشش کر کے حسن نیت کرکے اس کو بھی کار آمد بنا کمیں گے۔ اور مستقبل کے لئے بھی یہ تبتہ کرلیں اور دما بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ! اب جو وقت ہمارا باقی رہ گیا ہے اورہ گناہوں، نفر مانیوں، فضولیات اور بے کار کاموں میں نہ گزرے بلکہ آپ کی یاد میں اور عافر مانیر داری میں گزرے، اللہ تعالی ہم سب کو تو فیق عمل مطافر مانے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



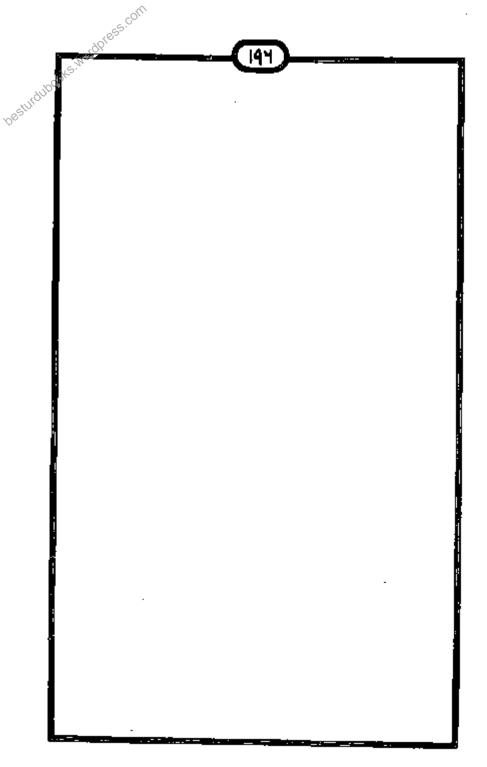



besturdur oks wattoress con

# بِشِيْرَالِينَا لِخَيْزًا لِحَيْزًا

# ر مضان المبارك كى تيارى كريں

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ اللّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا اللّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً لَا سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا -

فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ـ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآلِوَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْجِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا O

(مودة التسآء: آيت نمبراس)

صدق الله العظيم ـ

تمبيد

میرے قابل احترام بزدگو اور محترم خواتین! آج بھی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عنانی صاحب وامت برکاتہم اپنی کسی اہم مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے اور جھے عاضر ہونے کا تھم دیا، اس لئے ناچیز آپ کی فد مت بیس فاضر ہو گیا۔ اور آئندہ اتواد کو حضرت کا سفر ہے، اس لئے تشدہ اتواد کو حضرت کا سفر ہے، اس لئے آئندہ اتواد کو حضرت کا سفر ہے، اس لئے آئندہ اتواد ہمی حضرت تشریف نہ لا سکیں ہے، اور اس کے بعد انشاء اللہ تعالی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں مجلس کا بیا سلملہ موتوف ہو جاتا ہے۔

انغاس عيسیٰ اوراصلاح نفس

البت اس سے بہتر ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ب کہ رمضان المبارک میں حضرت مولاتا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم وادالعلوم کراچی کی جامع مسجد میں روزانہ ظہر کی تماز کے بعد بیان

فرماتے ہیں اور وہ میان بڑا تل اہم ہوتا ہے، اس وجہ سے اہم ہوتا ہے كدوہ املاح تنس کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اصلاح تنس کے سلسلہ میں تھیم الاست مجدد الملت معزرت مولانا انترف على صاحب تقانوى رحمة الله عليدكى ایک کماب "انفاس ملینی" جو ان کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد نمینی صاحب رحمة الله عليه نے حضرت کے ملفوظات و مواعظ میں سے انتخاب فرماکر مرتب فرمائی ہے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے ماطن کے اخلاق کے بارے میں جو بدایات و تعلیمات اور حقائق بیان فرمائے ہیں اور ان کے حاصل کرنے کے طریعے بیان فرائے جی ان کو اس کاب بی جمع كيا مي بيد اور جال جبال تحكيم الاشت حقرت تفانوى رحمة الله عليه في باطن کی جو بداخلا قیال اور روائل بیان کے بیں، اور اُن کی حقیقت واضح فرمائی ہے، اور اُن ہے جیخے کے طریقے بیان فرمائے ہیں اور اس سلسلہ میں باريك باريك بزئيات كاذكر فرماياب، وه بهى اس كماب ميس جع بير-

# طريقت كالمقصود اصلي

اور طریقت کا موضوع ادر مقصود اصلی بی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے دل ہیں وہ اچھے اخلاق پیدا ہو جاکیں جن سے قرآن وسقت مورت کے دل ہیں وہ اچھے اخلاق پیدا ہو جاکیں جن سے قرآن وسقت مجرے ہوئے ہیں، اور ان کا باطن ان تمام رذا کل سے پاک ہو جائے اور وہ ساری بداخلا قیاں دور ہو جا کیں جن سے دور کرنے کی تاکید سے قرآن و سقت مجرے ہوئے ہیں۔ قرآن و صدیت ہیں جہاں نماز روزہ کا ذکر ہے اور

besturdubo

جج وز کوۃ کا تھم ہے دہاں حسنِ معاشر ت کا بھی تھم ہے اور سوءِ معاشر ت ے بینے کی بھی تاکید ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ماں باب کے حقوق کاذکر ے وہاں تکبر کے حرام ہونے کا بھی ذکر ہے، فخر کے ناجائز ہونے کا بھی ذکر ہے، محت دنیا کی ندمت بھی قرآن و حدیث میں بکثرت موجود ہے، حید کرنے ہے، بغض کرنے ہے، غیبت کرنے ہے، لڑائی جھگڑا کرنے ے، طعنہ زنی کرنے ہے، ایک دوسرے پر تہت اور الزام تراثی کرنے ہے، جھوٹی فتمیں کھانے ہے بیخے کا بھی تھم ہے، صبر کا تھم بھی ہے، شکر كا حكم بھى ہے، زہد كا حكم بھى ہے، ورع كا حكم بھى ہے، الله تعالىٰ كى محبت كا بھی ذکر ہے، اللہ تعالٰی کے رسول محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل رنے کا بھی ذکر ہے، تو سے جو طریقت کہلاتی ہے وہ ان با توں کی اصلاح کا نام ب، ظاہر کے احکام تو شریعت کا حصہ بی ہیں، یہ باطن کے احکام بھی شریعت کاحقیہ ہیں۔

## باطنی اعمال کی ضرورت واہمیت

اور جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہ ہو اور اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا نہ ہوں اور بداخلاقیاں دور نہ ہوں، اس وقت تک انسان کے ظاہری اعمال بھی بے جان رہتے ہیں، وہ بھی ناقص و نامکمل رہتے ہیں، ان میں کمال بھی ای وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے باطنی اعمال درست ہوتے ہیں۔ بہر حال اس کتاب "انفاس عیسیٰ" میں ان سب چیزوں کی ہوتے ہیں۔ بہر حال اس کتاب "انفاس عیسیٰ" میں ان سب چیزوں کی

غصیل موجود ہے اور حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مد ظلم اس کتاب میں سے حضرت تھانوی صاحب کے ملفوظات پڑھتے ہیں اور پھر ان کی تشريح فرماتے بين، للنذا كتاب تو ہو حضرت حكيم الامت تحانوى رحمة الله علیہ کی اور تشر تح کرنے والے ہوں حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مد ظلهم توبيه نور على نور موجاتا ب، اس لئے كه الله تعالى في حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب کو علم کا بہتا ہوا دریا بنایا ہے، چنانچہ مجھی تو حضرت ایک بی ملفوظ بیان فرماتے ہیں اور پورابیان ای پر ہو جاتا ہے، اور اس کی کیشیں بھی ملتی ہیں اس لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جن کے پاس وہاں جانے کا وقت نہ ہو وہ پچھلے سال کی کیشیں حاصل کر سکتے ہیں، اور اینے گھروالوں کو بھی سنا سکتے ہیں اور خود بھی سن سکتے ہیں اور سفر میں بھی اینے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور جن کو اللہ تغالیٰ اتنی ہمت و طاقت عطا فرمائیں، ان کے لئے یہ نعمت حاصل کرنے کے لئے رمضان شریف میں روزانہ ظہر کی نماز دارالعلوم میں جا کریڑ هنااور بیان سن لینا کچھ مشکل کام نہیں۔

#### رحمتول والأمهيينه

یہ جو ماہ مبارک آرہا ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یوں تو روزانہ ہی ہم پر بڑا کرم اور اس کا احسان اور اس کا انعام ہے، روزانہ ہی ان کی نواز شیں اور عنایتیں انگنت اور ۔ بے شار ہیں، چو ہیں گھنٹے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کی رحموں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور ہم استے نکے اور نالا اُق

اور کور چھم ہیں کہ بس وہ لجات گزرتے رہتے ہیں اور ہم عقلت میں پڑھے۔ رہتے ہیں ۔

> ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تھے سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قائل ہوتا

وہ تو اپنا کرم ادر اپنی عمایتیں فرماتے ہی رہنے ہیں، ہم ان کو حاصل نہ کریں تو ہماری کو تاتی ہے، ان کی عطامیں تو کوئی کی نہیں۔

سواتین کروڑ گنا ثواب

بوں تو نماز کے بڑے فض ل جی، لیکن "فضائل نماز" میں میلئے الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات میں جو فضائل آئے جیں نماز باجماعت کے، ان سب فضائل کو جوڑ کر ان کا حساب فکاکر بیان فرمایا ہے کہ جو آومی منجد میں جاکر نماز باجماعت اواکر تا ہے، اس کو سواتین کروڑ گنا نماز پڑھنے کا تواب مل ہے۔

## ایک نماز قضاء کرنے کا گناہ

اور وومری طرف یہ وحمید بھی حضرت نے لکھی ہے کہ اگر کوئی آومی بلاکی شر کی عذر کے دانستہ کوئی نماز قضاء کر دے پھر چاہے وہ بعد بیں قضاء بھی پڑھ لے تو اللہ بچائے اس کو ایک نماز جان بوجھ کر بلاعذر شر کی قضاء کرنے کی بناء پر جہم میں دو کروڑ اٹھای لاکھ سال تک جلایا جائے گاہ besturdur

العیاذ باللہ، ہاں! اگر وہ مچی توبہ کرلے گا تو معاف ہو جائے گا، کیونکہ نماز قضاء کرنا اتنا سیکین گناہ ہے کہ اس کی یہ سزاہے لیکن توبہ سے ہرگناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ گناہ بھی معاف ہو گا تو اس کی سزا بھی معاف ہو جائے گی، انثاء اللہ تعالی، تو دو کروڑ اٹھای لا کھ سال یہ عذاب ہے اور سوا تین کروڑ گنا تواب ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر پھر بھی غالب ہے۔

#### انخیاس کروڑ گنا نواب کی حقیقت

اور تبلیغی جماعت میں جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو اللہ کے راستہ میں نکلے گااور نکل کر اللہ کے راستہ میں جو بھی بدنی عباد ن انجام دے گا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جج ہے، عمرہ ہے اور سجان اللہ، الحمد للہ، الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے، قر آن کریم کی علاوت ہے، یہ سب جسمانی عبادات کہلاتی بیں، تو اس کو انتجاس کروڑ گنا ثواب ملتا ہے، تو یہ ثواب اس تعداد کے ساتھ صاف حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ یہ دو تین حدیثوں کو جوڑ کر صاف صاف حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ یہ دو تین حدیثوں کو جوڑ کر حاب لگایا گیا ہے اور حاب سے یہ ثواب بنتا ہے اور یہ فضیلت درست ہے، فلط نہیں ہے۔

## الله تعالیٰ کے راستوں کی مختلف صور تیں

لیکن ید ند کورہ ثواب تبلیلی جماعت میں نکانے کے ساتھ خاص نہیں

کو کلہ اللہ تعالیٰ کے رائے بہت مارے ہیں،اس مخصوص طریقہ کے تحت کا لئانے بھی اللہ تعالیٰ کے رائے ہیں نگانا ہے۔ ای طرح کوئی محفی مثلاً کہیں دین کے موضوع پر وعظ کہنے کے لئے جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کارائے ہے، یا کوئی وعظ سننے کے لئے جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کارائے ہے، یا کسی مدرسہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جائے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مبیل اللہ دین کی تعلیم دینے کے لئے جائے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کے لئے مبیل اللہ دین کی تعلیم دینے کے لئے جائے، یا اپنے گھرے کے لئے مبائے، یا اپنے گھرے کے لئے مبائے، یا کوئی اپنے مال باپ کی خدمت کرنے کے لئے جائے، یا جہاد کرنے کے لئے مبائے، یا کوئی اپنے مال باپ کی خدمت کرنے کے لئے اپنے گھرے جائے، یہ سب دین کے رائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رائے ہیں، اگر کوئی مخص جائے، یہ سب دین کے رائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رائے ہیں، اگر کوئی مخص جائے، یہ سب دین کے رائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رائے ہیں، اگر کوئی مخص کر رائے ہیں، اگر کوئی شخص کر رائے میں کوئی بدنی عبادت انجام دے گا تو اس کو انتھاس کر دوڑ گانا تواب

## ر حن کی مخصوص حمتیں

یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر روزانہ ہی بڑی عنایتیں اور بڑی مہر ہانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بطور انعام کے سال کے مختلف دنوں، راتوں اور مہینوں میں اور زیادہ اپنی رحمتیں اور بر کتیں بندوں کے اوپر متوجہ فرماتے ہیں، جیسے شب برائت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو تا ہے، عرفہ کی رات ہے، عیدالاضحیٰ کی رات ہے، عیدالفطر کی رات ہے،

pestu

دس محرم الحرام كا دن ہے، جمعہ كا دن ہے، شب جمعہ ہے، اور كم ذي الحجيد ہے لے كر دس ذى الحجہ تك كے دن اور رات ميں، ان دس دنوں ميں ہے ہر دن كى رات شب قدر كے برابر ہے، اور دس تاریخ كے علاوہ باقی دن كے روزوں ميں ہے ہر روزہ كا ثواب ايك سال كے روزوں كے برابر ہے۔ مختلف راتوں اور دنوں ميں اللہ تعالی اپنی خصوصی مہر بانياں اپنے بندوں پر كرتے رہتے ميں، ان خاص دنوں ميں اگر بندے اللہ تعالی كی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تعالی ان كو خاص الخاص اجر و ثواب ہے مالا مال فرماد ہے ہيں۔

#### اہمیت رمضان اور اس کی تیار ی

ان سارے مواقع میں سب سے خاص رمضان شریف کا مہینہ ہو،

اس کے اجر و ثواب کی توانتہاء ہی نہیں، بس یہ سجھ لیا جائے کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں، گیارہ مہینے اللہ تعالی نے ہمارے واسطے مقرر کے ہیں اور یہ ایک مہینہ انہوں نے اپ لئے خاص فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالی کا ہم یہ ایک مہینہ انہوں نے اپ لئے خاص فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالی کا ہم عبادت میں گزار نے کی کوشش کرو۔ لہذا ہمیں اس مہینہ کے اندر اس کا کوئی لمحہ ضائع کے بغیر زیادہ سے زیادہ اس کے رات و دن میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کے لئے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ونیا میں بہی قاعدہ ہے کہ جب کوئی کی سیز ن میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں بہی قاعدہ ہے کہ جب کوئی کی سیز ن میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں بہی قاعدہ ہے کہ جب کوئی کی سیز ن میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اور جو تیاری کرتا ہے، اور جو تیاری کرتا ہے۔

وہ بیز ان میں کماتا ہے، اور جو میز ان آنے کے بعد تیاری شروع کرتا ہے، لوگھ وہ خسارہ سے دوجار ہو تا ہے، اب اگر ر مضال شریق کے آنے کے بعد ہم نے تیاری کرنی شروع کی تو مہینہ ہفتہ بھر میں گزرجائے گا پید ہی نہ چلے گا، تیاری سوچنے سوچنے آدھا مہینہ ہو جائے گا، پھر کچھ کرنا شروع کریں گے تو باتی مہینہ ختم ہو جائے گا۔

## حبلی تیاری دعا

لبندا ضروری ہے کہ اب ہم رمضان شریف کے لئے اس کے آنے سے پہلے بی تیاری کریں اور پوری طرح اس کے واسطے تیار رہیں، تیاری کے الئے ہمیں چندگام کرنے ہوں ہے، جن میں سب سے پہلا کام تو دعا ہے اور سے دعا نبی کریم جناب رسول افلہ صلی افلہ علیہ وسلم سے خابت اور منقول ہے، ایک وعار جب کے مبینہ کے شروع میں کرنا خابت ہے اور دوسری دعا رمضان شریف کا مبینہ شروع ہونے سے پچھ دن پہلے کرنا خابت ہے، دونوں دعا کی مبینہ شروع ہونے سے پچھ دن پہلے کرنا خابت ہے، دونوں دعا کی مانگے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مانگے دونوں دعا کیں اور اس کے علاوہ بھی مانگے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مانگے دین ۔

#### ماه رجب کی د عا

ماہرجبکا چاند دکھے کر آپ جو دعا قرمائے وہ بیہے: اَللّٰہُمَّ بَادِكْ لَمُنَا فِي رَجَبُ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا besturdy ook

رَمَضَانَ۔

اے اللہ! ہمیں رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکت عطا فرما اور ہم کو عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما۔

ہم روزانہ یہ دعا کریں، کیونکہ کچھ پنۃ نہیں کہ کس وفت موت آ جائے، وہ چاہیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ماہ مبارک نصیب ہو جائے گا اور اگر نہ چاہیں گے تو چاند رات میں بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے۔

#### ايك واقعه

اور آئے دن ایے واقعات سامنے آئے رہتے ہیں، ابھی ہمارے دارالعلوم کے قریب ایک صاحب ادھیر عمر کے تنے، ماشاء اللہ صحت مند تنے، کوئی ایس تکلیف نہیں تنی، بالکل ٹھیک ٹھاک تنے، دوکان پر بیٹے تنے، مغرب کے وقت نماز پڑھنے کے لئے مجد تشریف لے گئے، نمازے فارغ مور محبرے باہر اپنے ایک دوست کے ساتھ آرہے تنے، ایک کنارے پر اپنے دوست کے ساتھ آرہے تنے، ایک کنارے پر کو وست کے ساتھ باتیں کرنے گئے، بس گرے اور انتقال ہوگیا۔ کی کی پنے دوست کے ساتھ باتیں کرنے وقت اس کا پروانہ آ جائے، اس کے دھو کہ میں نہیں رہنا چاہے کہ ابھی میں بہت زندہ رہول گا، یہ دھو کہ انسان کو لے ڈو بنے والا چاہے کہ ابھی میں بہت زندہ رہول گا، یہ دھو کہ انسان کو لے ڈو بنے والا کے، جو پچھ کرنا ہے فوراً کرلیں، جس نے کرلیا اس نے پالیا، جس نے امید گائی وہ رہ گیا۔ اس لئے یہ دعا بھی بڑی اہم اور ضروری ہے، رمضان شریف

وی تصیب فرمائے والے ہیں، وہی توفیق دینے والے ہیں، وہی گناہوں ہے۔ بچانے والے ہیں، وہی رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال کرتے والے میں۔

#### قرب رمضان کی دعا

اور جب رمضان شریف کا مہیند بالکل قریب آجاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کی طرح اہتمام سے بید دعا محابد کرام رضوان اللہ علیم الجعین کو سکھایا کرتے ہتے:

ٱللَّهُمُّ سَلِمُنِيُ لِرَمَطَانُ وَسَلِّمُ رَمَطَانُ لِيُّ وَسَلِّمُهُ لِيُ مُتَقَبِّلاً۔

اے اللہ! مجھے دمغیان کے لئے ملامت دکھتے، اور دمغیان کو بیرے لئے ملامت دکھتے، اور میرے لئے دمغیان کو مغیول بناکر سلامت دکھتے۔

چنانچ آگر رمضان شریف نصیب ہو لیکن وہ جارے تی میں مقبول نہ ہو، تو اس کا کیا فا کدہ؟ کچھ بھی تہیں، اصل تو یہ ہے کہ رمضان شریف بھی نصیب ہو، تو اس کا کیا فا کدہ؟ کچھ بھی تہیں، اصل تو یہ ہے کہ رمضان شریف بھی سلامت رہیں، اور رمضان شریف بھی سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رمضان شریف مقبول بھی ہو جائے تو پھر ہم نے افتاء اللہ تعالیٰ بھر پور نفع اٹھالیا، یہ المیں کی توفیق سے ہوگا، الہیں کی عطاء انتاء اللہ تعالیٰ بھر پور نفع اٹھالیا، یہ المیں کی توفیق سے ہوگا، الہیں کی عطاء سے ہوگا، وی رمضان شریف نصیب فرمانے والے ہیں، وی اس میں توفیق

pestur

مل دینے والے ہیں، وہی مغفرت کرنے والے ہیں، وہی بخشش کرنے والے ہیں، وہی بخشش کرنے والے ہیں، وہی اجر و والے ہیں، وہی اجر و والے ہیں، وہی اجر و تواب کی بارش برسانے والے ہیں، بیدہ المحبو، خیر انہیں کے قبضہ میں بانگ علی کل شی قدیو۔ جینک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ توسب ہے، انگ علی کل شی قدیو۔ جینک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ توسب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے، اور دعا کی توفیق ہو جانا یہ انشاء اللہ تعالی عمل کی توفیق ملنے کی علامت ہے، جس دن اور جس وقت آپ کے دل میں یہ داعیہ بیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہے اور توفیق ملنے والی بیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہے اور توفیق ملنے والی

#### تیاری کا دو سراحقیه

اور تیاری کا دوسرا حضہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ کام
کرلیں جن کا تعلق رمضان میں سحری اورافطاری سے ہے، یا بازار کی
خریداری سے ہے، یا عیدکی خریداری سے ہے، اس طریقہ سے ہمارے بہت
سارے کام رمضان شریف کے ایسے ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کر سکتے
ہیں، ہر آدی کو اپنے کا موں کا اندازہ ہو تا ہے، اپنے گھر کا اندازہ ہو تا ہے،
اپنی دکان کا اندازہ ہو تا ہے۔ اس طریقہ سے گھرکا سامان ہے، کیٹرے ہیں،
جو تے ہیں، ٹوپی ہے، اور جو بھی ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری جس قدر
ہو سکتی ہوں وہ رمضان شریف سے پہلے پہلے لاکر فارغ ہو جا کیں، گھروالوں
ہو سکتی ہوں وہ رمضان شریف سے پہلے پہلے لاکر فارغ ہو جا کیں، گھروالوں
سے مشورہ کرکے تمام چیزیں پہلے سے لاکر گھر میں رکھ لیں، تاکہ رمضان

شریف کے مہینہ بیں اور آئم ہے کم وقت بازار بی گزرے اور زیادہ ہے زیادہ وقت طاوت بیں ذکر بیں نہیج بیں وعا بیں اور توجہ الی اللہ بیں گزر سکے۔ بی وہی چند کام رہ جائیں جو رمضان تریف سے پہلے نہیں ہو سکتے، جن کو رمضان شریف بی کرنا ناگزیہ ہے، تو ان کو کرنے بیں کوئی حرج نہیں۔ اور ان بیں بھی زیادہ سے زیادہ اس بات کی کو حش کریں کہ مثلاً بازار میں ایسے وقت جائیں کہ اس وقت رش نہ ہو، بھیز نہ ہو، اور جو کام شام بیں ایک گھند بیں ہو تا ہے اور سورے کے ایک محضد بیں ہو تا ہے اور سورے پندرہ منٹ میں ہو تا ہے تو سورے کے وقت بی کرے آجائیں۔

# باتى وقت ياد اللي ميں

اور دل میں ہر دقت یہ فکر ہوکہ دنیا کے یہ جیتے بھی کام ہیں، یہ جینی جلدی ہو سکیں شن جائیں اور جو وقت بیجے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے اور خلاوت کرنے کے لئے فارغ رہ، اسپتے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے واسطے فارغ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت سا وقت ہمارا فی جائے گاؤور پھر احتیاط سے رمضان شریف کے لیل و تہار کو یاد الیٰ میں، ذکر الی میں اور وعا ما تھے ہیں لگانے میں اور وعا ما تھے ہیں لگانے میں اور وعا ما تھے ہیں لگانے کی فکر کریں اور کوشش کریں۔

besturdu

udpress.com

## لوگوں سے ملا قاتیں بند کر دیں

ای طرح جن سے ملنا جلنا ہو تو بہت ی میل ملا قات الی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اہم اور ضروری خبیں ہوتیں، یا ضروری ہوتی ہیں لیکن روزانہ ضروری خبیں ہوتیں، ایک مرتبہ کی ملا قات مہینہ بھر کے لئے کافی ہوتی ہو تیں، ایک مرتبہ کی ملا قات مہینہ بھر کے لئے کافی ہوتی ہو تاری خبام ملا قاتیں بھی رمضان شریف سے پہلے کرکے فارغ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے رمضان شریف میں بھی ملا قات جائز ہے کوئی حرج خبیں، لیکن غیر ضروری اور بلا ضرورت ملا قات کا بھی یہ مہینہ خبیں ہی ہی مہینہ ہے۔

جی ڈھونڈ تا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

بیٹھے رہیں تصور جاناں کئے ہوئے

آثنا بينُها هو يا نا آثنا

ہم کو مطلب اپنے سوز و ساز سے

یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا مہینہ ہے، اس کئے غیر

ضروری ملا قات ہے اجتناب کرنا چاہئے۔ بیہ مہینہ تو خالص آخرت کمانے سے رسا میں سے ایر ہیں ، بیسی نہ چی پر

کے واسطے ہے، اس کے لئے ہم اپنے آپ کو فارغ کریں۔

حقوق واجبه اداكرليس

اور رمضان شریف کی تیاری کا بید بھی حصہ ہے کہ رمضان البارک

آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی فرائض و داجبات اور حقوق العباد ہمارے وَ الله و البہ بین اور اب تک ہم نے ان کی ادائیگی نہیں کی قور مضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے ان کی ادائیگی نہیں کی قو رمضان شریف ہیں تو وہ پڑھنا شروع کر دیں، روزے قضاء ہیں تو ان کو ادا کرلیں، کوئی منت داجب ہو چکی ہے اور اسے پورا نہیں کیا تو اسے پورا کرلیں، قرآن کریم کے حواجب ہو چکی ہے اور اسے پورا نہیں کیا تو اسے پورا کرلیں، قرآن کریم کے مجد سے داجب ہیں ادا نہیں کے تو اُن کو ادا کرلیں، چھلے سال کی زکوۃ ادا نہیں کی ہے تو اس کو ادا کر لیں تاکہ نے سال کی زکوۃ ادا اور بھی کے اور کفارہ واجب بین ادا کریں سے اللہ تعالی کے حقوق کہلاتے ہیں۔

## بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرلیں

اور بندوں کے حقق میں یہ ہے کہ کی کو مارا ہے ، کسی کو پیا ہے ،
کسی کو طعنہ دیاہے ، کسی کی فیبت کی ہے ، کسی کو ستایا ہے ، کسی کو پریٹان کیا
ہے ، کسی کا پید کھایا ہے ، زمین و بائی ہے ، و کان پر تبضد کیا ہے ، مکان قبضہ
میں لے رکھا ہے اور اس کو فالی کر کے نہیں وستے ، یہ سب حقق العباد کی
کو تا ہیاں کہلاتی ہیں ، ان سب کی اوائے گی یا معافی خلافی کر لینی چاہئے ، جس
جس کا دل و کھایا ہے اس سے معافی مانگ لے ، کسی سے کینہ ہے یا کسی سے
حسد کا مادہ دل میں ہے تو اس کو وور کر لے ، کسی کو مارا پیا ہے تو یا بدلہ دیدے
یاس سے معاف کرا لے ، پیسے کھائے ہیں تو پسے اواکروے یا معافی کرا لے۔

رمضان شریف سے پہلے پہلے بندوں کے حقوق کی تلافی کر دے۔ کی توزندگی میں بار بار کرتے ہی رہنا چاہئے لیکن خاص خاص موقعوں پر جیسے رمضان شریف کے مہینے سے پہلے اور عمرہ یا جج پر جانے سے پہلے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہئے، یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، آسانی سے حقوق العباد کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔

pesturd)

# سابقنه زندگی کا کچا چٹھا بنالو

حضرت مولانا عبدالجيد صاحب رحمة الله عليه كا ايك رباعى ب جو اس سلسله مين يادر كف كاب-

تم اپنے کئے کی مکافات کراو جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کراو طریقہ صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پر چھا جاؤ گے تم

مکافات یکی ہے کہ جس جس کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، جو اعمال میں کو تامیاں رہ گئی ہیں، ان سب کا حساب صاف کر کے برابر کرلیں۔ لوگ اس ماہ میں زکوۃ نکالنے کے لئے حساب بنارہ ہیں، ہم اپنی زندگی کا حساب کرلیں کہ اب تک جو زندگی گزری ہے، کیسی گزری ہے؟ کس کس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے؟ کس پر ہم نے ظلم کیا ہے؟ کس کو ہم نے طعنے دکے ہیں؟ کس کس کی غیبتیں کی ہیں؟ کس کس کو ماراہے بیٹا ہے؟ ہے حقوق العباد کی کو تاہیاں ہیں، یہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے رکاوے ہیں، اگر ایک آدمی ساری رات تبجد پڑھتا ہے، دن مجر روزے سے رہتا ہے، لیمن دوسروں کا دل دکھاتا ہے، یاد رکھے! اس کو اللہ تعالی کی رضا حاصل نہیں ہو گئی، اس کو تعلق مع اللہ کی ہوا بھی نہیں لگ سخی، اللہ تعالی کا تعلق اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے جہاں اللہ تعالی کے حقوق کو کا تعلق اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے جہاں اللہ تعالی کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، وہاں بندوں کے حقوق کی ادا یکی بھی ضروری ہے، اگر کو تابی پائی جاتی ہے تو اس کی تلافی ضروری ہے۔ رمضان شریف آنے سے کو تابی پائی جاتی ہے تو اس کی تلافی ضروری ہے۔ رمضان شریف آنے سے کہ ان تمام باتوں سے ہم اپنے پہلے پہلے یہ بھی اس کی تیاری کا ایک حصة ہے کہ ان تمام باتوں سے ہم اپنے آپ کو فارغ کرلیں تاکہ جب رمضان شریف آئے تو ہمارے اوپرنہ کوئی مقاء ہو، نہ کسی بندہ کا کوئی حق ہمارے ذمہ واجب

## قضاء نمازوں کی ادا ئیگی

اگر کسی کی بہت ساری نمازیں یا روزے قضاء بیں تووہ کہا کرے ہو ظاہر ہے کہ رمضان سے پہلے تو سب کی قضاء ہو نہیں سکتی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اقلاً تو بہ کرے اور پھر تو بہ کرکے اوا کرنا شروع بھی کروے اور رمضان شریف میں بھی نظی عبادت کم کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی قضاء نمازی پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ویگر واجہات اوا کر تارہے، اس لئے کہ فرض کی تو آخرت میں پوچھ ہوگی نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی، لہذا فرائض پہلے پورے ہونے چاہئیں، لیکن نوا فل بالکل بھی نہ چپوڑے، اس لئے کہ زندگی ا کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں ایبا نہ ہو کہ بالکل ہی محروم رہ جائے، اس لئے اد نیٰ سے اد نیٰ درجہ میں نوا فل کا بھی اہتمام رکھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد میں فرائض و واجبات کی طرف متوجہ رہیں۔

# ر مضان سے پہلے تھی تو بہ

اور رمضان شریف کی تیاری کا ایک اہم ترین حصۃ یہ مجی ہے کہ ہر مخص رمضان سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرلے، اور اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یااللہ! بیس بڑا نالا گن اور آپ کا بڑا نافرمان بندہ ہوں اور بڑا بی خطا کار اور سیاہ کار ہوں، یا اللہ! مجھے ہر گز ہر گزید کام نہیں کرنا چاہئے، یا اللہ! یہ گناہ مجھے سے ہو تا ہے، میں اپنے کئے پر بڑاتی نادم اور شر مندہ ہوں، مجھے ہر گز ہر گز ہر گزید کناہ پر شر مندہ مور، اور جو شخص اپنے گناہ پر شر مندہ اور جو شخص اپنے گناہ پر شر مندہ اور تادم ہی نہ ہواور وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سجھتا ہو تواس کے توبہ کرنے سے اور تادم ہی نہ ہواور وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سجھتا ہو تواس کے توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

# سی توبہ کے تین رکن

﴿ا﴾ توبہ کا پہلا رکن یہی ہے کہ جو گناہ ہو چکا اس پر اپنے ول میں شر مندہ اور نادم ہو۔

﴿٢﴾ اور دوسرا رکن میہ ہے کہ فی الحال اس گناہ کو جھوڑ بھی

دے، لین جس وقت توبہ کر دہاہے اس وقت اس گناہ کے قریب بھی نہ جھی ہے۔
یہ نہ ہوکہ گناہ بھی کر رہاہے اور استغفر اللّٰہ استغفر اللّٰہ کی تشیع بھی پڑھ رہاہے، توالی توبہ واستغفار پر توشیطان کو بھی ہئی آتی ہے۔
سبحہ بر کف توبہ براب ول پُر از ذوق گناہ
معصیت را خندہ می آید براستغفارہا

ہاتھ میں شیع زبان پر توبہ اور دل ذوق گناہ سے پُرہے، تو ایس توبہ پر گناہ بھی ہنتا ہے کہ یہ کیسا نداق کر رہاہے، یہ کیسی توبہ کر رہاہے، گناہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ دل میں بدستور باق ہے، چھوڑ نے کا کوئی ادادہ خبیں، اوپر سے استغفر اللہ استغفر اللہ بڑھے چلے جا رہاہے، تو ایسی توبہ و استغفار سے کیا ہو تا ہے، الی توبہ سے اس کے مقصد میں تو کوئی خلل خبیں استغفار سے کیا ہو تا ہے، الی توبہ سے اس کے مقصد میں تو کوئی خلل خبیں آتا ہے، لہذا توبہ کا دوسر ارکن یہی ہے کہ نی الحال اس گناہ کو چھوڑے اور آتا ہے، لہذا توبہ کا دوسر ارکن یہی ہے کہ نی الحال اس گناہ کو چھوڑے اور

## توبد كالتيسراركن

اور تیسرا رکن سے ہے کہ اپنے دل میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عبد میں کرے ، یعنی اللہ ایک میں جھوڑ میں کروں گا۔ جا ہے اس کا دل سے کہہ رہا ہو کہ سے گناہ ایسا ہے کہ میں جھوڑ میں سکتا، میں بہت کرور ہوں اور میں اس کا ایسا عادی ہوں کہ جھے سے جھوٹے گا نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، گر اس وقت چھوڑ کر آئیدہ شہ

کرنے کادل میں ارادہ کرلیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے کھا ہمی کریں، وہی بچنے کی توفیق دینے والے ہیں، وہی اعمال صالحہ کی توفیق دینے والے ہیں، وہی اعمال صالحہ کی توفیق دینے والے ہیں، تو ان سے یہ عرض کرے کہ یااللہ! یہ گناہ ایسا ہے کہ عرض تو کر رہا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گالیکن آپ میری ہر ہر چیز سے واقف ہیں، میں تو بڑا ہی نالا کق ہوں اور میں تو اس کا عادی بن چکا ہوں، با اللہ! مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے سکول گا جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، لبندا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد فرما کی اور الیک مدد فرما کی اور جا ایک مدد فرما کی کہ یہ گناہ مجھ سے ہمیشہ کے لئے چھوٹ جائے۔ بس جس ایک مدد فرما کی کہ یہ گناہ جھ سے ہمیشہ کے لئے چھوٹ جائے۔ بس جس وقت آپ یہ دعا کریں گے تو یقینا اللہ تعالی کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، پھر انشاء اللہ تعالی دیکھے گا کہ چند دن بعد ہی اس گناہ سے بچنا کیے ہوگی، پھر انشاء اللہ تعالی دیکھے گا کہ چند دن بعد ہی اس گناہ سے بچنا کیے آسان ہو جاتا ہے۔

جب سے تین باتیں کوئی آدمی کی گناہ کے سلسلے میں اپنے اندر جمع
کرلیمتا ہے، تو سجھ لو کہ اس کی توبہ کچی ہو گئی اور کچی توبہ ہونے کے بعد
بڑے سے بڑا گناہ چاہے وہ کفر وشرک ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما
دیتے ہیں، کفر وشرک سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے، فت و فجور
سب اس سے نیچے ہیں، لہذا جتنے بھی گناہ ہو چکے یا خدانخواستہ ہو رہے ہیں تو
ان سے کچی توبہ کرلینے کی ضرورت ہے، رمضان شریف آنے سے پہلے
لوبہ کرکے ان گناہوں سے بچناشر وع کر دیں۔

pestu'

besturdy oks, wor

#### نی وی ویجھنے کا گناہ

ان گناہوں میں سے چند ایک گناہ بہت زیادہ اہم ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے، ان گناہول میں سے سر فہرست گناہ وہ ہے جو آج کل بہت زیادہ بھیلا ہوا ہے ادر ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، وہ ہے ٹی وی دیکھنے کا گناہ، بیہ گناہ بڑا ہی سنگین اور بڑا سخت گناہ ہے، اور اس کے دیکھنے ہے ایک نہیں بلکہ بیبیوں گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے،اوریپہ گناہ اتنا عام ے کہ گھر گھرید گناہ ہو رہا ہے، اب تو جھو نیرایوں کے اندر بھی ڈش انٹینا آپ کو گلے نظر آئیں گے، شہر کے اندر مکانات کی چھتوں پر ایک نہیں بلکہ دس دس انٹینا گلے ہوئے ہیں، اور اگر شہر کے وسط سے نکل کر کناروں پر چلے جاؤ تو معلوم ہو گا کہ جیو نپر ایوں کے اندر سمجی جہاں آرام و راحت کا سامان نہیں ہے گر ٹی وی کی لعنت وہاں موجود ہے، یہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر اتناعام ہو گیا ہے کہ ایبالگتا ہے کہ مسلمانوں نے اے گناہ سمجھنا ہی حچوڑ دیا ہے،اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رتھیں.

# ٹی وی گھر پر رکھنا ہی نا جائز ہے

لین میرے عزیزوں اور بزرگوں یاد رکھو! اس کے گناہ ہونے پر ہمارے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، جو علماء حق کہلاتے ہیں، جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جن کی عمریں قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کرنے اور ان کی besturdu

dhiess.cor

نشر و اشاعت میں گزریں، جن پر امت کا اعتاد اور مجروسہ ہے، ان کا فتو کی یمی ہے کہ ٹی وی گھر پر ر کھنا ہی ناجا تز ہے اور ہمارے دار العلوم کراچی کا بھی يبى فتوىٰ ہے، د كھنا تو ہے جى كناه، اس كا گھر ميں ركھنا بھى ناجائز ہے، اور حال میہ ہے کہ مسلمان رمضان شریف میں روزہ رکھ کر تراو تک پڑھ کر جب فارغ ہوتے ہیں تو جاکر نی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی دن مجر روزہ ر کھا، او روزہ کی برکت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے روزہ دار کو النابول سے یاک و صاف فرمادیت میں اور تراوی کی فضیلت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی اس کے پیچیلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرمادیتے ہیں، توروزہ رکھ کر اور تراو تکے پڑھ کر پھر اس لعنت کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں،اور پھر اپنی آ تکھوں کو گناہوں سے آلودہ، اپنے کانوں کو گناہوں سے آلودہ، اینے دماغ کو گناہوں سے آلودہ اور اینے دل کو گناہوں سے آلودہ کرنے میں رات گزار دیتے ہیں۔ کم از کم رمضان شریف کے مہینہ میں اس کو دکھیے کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دیں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بھائیں، بچوں کو بھی بھائیں، بچیوں کو بھی بھائیں، یہ گناہ تو اليا ہے كه بردم اس سے بيخ كى ضرورت ہے، رمضان شريف كى بھى خصوصیت نہیں، لیکن رمضان شریف کا مہینہ جس میں رات دن اللہ تعالی کی رحمتیں برتی ہیں اور ان کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہوتے رہتے بی، رمضان میں ہررات مغرب سے لے کر صبح صادق تک فرشتے یہ اعلان تے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول کرلیں، کوئی

مغفرت جاہنے والا ہو تو اس کی مغفرت کر دیں، کوئی عانیت مائٹلنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں، کوئی فلاں چیز جاہئے والا ہو تو فلاں چیز دے دیں، اس طرح کے مختلف اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔

#### وقت افطار کی اہمیت

اور الله تعالی افطار کے وقت روزانہ ایسے وس فاکھ آدمیوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے ہیں جو جہنم کے ستحق ہو ہے ہوتے ہیں، اور الله تعالی روزانہ رمضان کی ہر رات میں چھ لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔

اور جب رمضان شریف کا آخری افطار ہوتا ہے تو اس افطار کے وقت میں افظار کے وقت رمضان شریف کا آخری افطار ہوتا ہے تو اس افطار کے وقت روزنے سے آزاد فرماتے جیں، اس تعداد کے برابر آخری افطار میں آزاد فرماتے جیں جو تقریباً تمن کروڑ ہوں گے، اور دونوں مل کرچھ کروڑ ہوگئے۔

اور الله تعالی روزانہ ہر رات میں چھ لاکھ لوگوں کو ووزخ سے بری فرماتے ہیں، آخری شب میں پورے مہینہ کی تعداد کے برابر الله تعالی دوزخ سے آزاد فرمائیں گے، اس لئے افطاری کا وقت کتنا تیتی ہو گیا، اس وقت آدی کو چاہئے کہ بس ہمہ تن الله تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، طاوت میں ذکر میں اور آخر میں دعا کے اندر مشغول رہے، قسمت میں جو افطاری کسی ہے وہ تو مل جائے گی، اس وقت زیادہ افطاری کو بنانے جانے اور مجما کئے کی طرف متوجہ نہیں رہنا جائے۔

#### عصر کے بعد کی اہمیت

عصر کے بعد کا وقت تو انتہائی خاص الخاص وقت سے، بے وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا اور علاوت میں لگنے کا ہے ، لیکن ہو تا ہے ہے کہ خواتین کا افطاری کی تیاری میں سارا وقت گزر جاتا ہے اور مروول کا دستر خواتوں پر بیٹے کر افطاری کو دیکھنے میں گزر جاتا ہے ، کوئی گلاب جامن د کھے رہاہے، کوئی امرتی و کھے رہاہے، کوئی سموسہ دیکھے رہاہے، کوئی کچھے دیکھے رہا ہے، ادر اس انظار میں ہیں کہ جلدی ہے سائرن بولے تو ہم شروع کریں۔ بحائی! جب سائرن ہو لے گا تواس و نت شر دع ہو جانا، کیکن اس ونت تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، ہے تو دس لاکھ آدمی دوزخ ہے بری ہونے کا وقت ہے، اپنا نام مجھی ان میں رقم کروالو، اور جو روزی سامنے رکھی ہے، وہ قست کی ہے کہاں جائے گی، روزی تو آدمی کو اس طرح علاش کرتی ہے جس طرح موت آوی کو علاش کرتی ہے، تو ہماری قست کے جو گلاب جامن ہیں وہ کہیں جائیں سے کیا؟ دیکھویامت دیکھو، بیٹھویامت بیٹھو، آپ کی تسمت کا کوئی د وسر اکھا نہیں سکتا، یہ وقت بزاہی جیتی ہوتا ہے۔

#### سحر ی کا و قت

اور ایک سحری کا وقت ہے، سحری کا وقت مجمی سحری پکاتے میں اور کھانے کھلانے میں سرر جاتا ہے، حالا تکہ سے وقت خاص ابتد تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا ہے، لبذا دستر خوان پر آنے کا وقت بالکل آخر میں رکھیں، جب پندرہ میں منٹ رہ جائمیں،اس سے پہلے اپ مصلّے پراپ کمرہ میں توجہ الی اللہ اور ذکرااللہ میں گزاریں اور مغفرت کی دعاکرنے میں گزاری، اور جب پندرہ میں منٹ یا آدھا گھنٹہ رہ جائے تواب آ جائمیں اور آکر دستر خوان پر بینے جائمیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے وہ کھالیں۔

رمضان کے یہ رات دن تواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے برسنے کے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مغفر تول کے عطاء کرنے کے لمحات ہیں، ان
لمحات میں اللہ بچائے ٹی وی دیکھنا، وی سی آر پر فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا،
اور جانوروں کی تصاویر دیکھنا، نامحرم عور توں کو دیکھنا، عور توں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا، عور توں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا جس کے نتیج میں پھر انسان کے جنسی تقاضے بیدار ہو ہی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے یہ مہینہ کوئی ایسے کام کرنے کا ہے؟ یاد رکھے!
گیارہ مہینے بھی اس کام کے لئے نہیں ہیں لیکن رمضان شریف کا مہینہ بہت نیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت نادہ بہت نادہ بہت نادہ بہت نے گا وہ رمضان شریف میں بھی بچ

خواتین کابے پردہ رہنا

اور دوسر اگناہ خواتین کا بے پردہ رہنا ہے، یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور شاید ہی کوئی خاتون شرعی پردہ کرتی ہو، ورنہ

esturdu

الله بچائے یہ شرکل پردہ عنقاء بن گیا ہے۔ لہذا خواتین پر یہ فرض ہے گہ وہ اپ شرکل پردہ کا اہتمام کریں اور شرکل پردہ کی تفصیل پر میر اایک چھوٹا سا رسالہ ہے ''چھ گناہ گار عور تیں'' اس میں اس کی حدود اور تفصیل بفتدر ضرورت آگئی ہے،اگر کسی کو پڑھنا ہو وہ اس کو پڑھ لے۔

شر کی پردہ جس طرح باہر کے نامحرم مردوں سے ضروری ہے، ای
طرح گھرکے نامحرم مردوں سے بھی ضروری ہے، جو دین دار خواتین کہلاتی
ہیں ان میں سے بعض وہ بین جو کہ باہر کے نامحرم مردوں سے تو پردہ کرلیتی
ہیں، لیکن گھر میں جو دیور جیٹھ وغیرہ رہتے ہیں ان سے شر کی پردہ شیں
کر تیں، رواجی پردہ تو کرلیتی ہیں، شر کی پردہ نہیں کر تیں، اس رسالہ میں
اس کی حدود بھی لکھ دی گئی ہیں، وہاں دکھے لیں اور دکھے کر اس کے مطابق
عمل کریں۔

# دین پر عمل آسان ہے

شر می پردہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشر طیکہ ہم اس کو مشکل نہ مجھیں، اور اگر ہم نے مشکل سمجھ لیا تو کھر مجھیں، اور اگر ہم نے مشکل سمجھ لیا تو کوئی آسان کو مشکل سمجھ لے تو پھر آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے۔

حضرت مجذوب صاحبؓ کے اشعار ہیں \_

نه لو نام الفت جو خودداریاں ہیں یہاں سر فروشوں کی سرداریاں ہیں جو آسان سمجھو تو آسانیاں ہیں جو دشواریاں ہیں ایری غربی میں کیسال رہے ہم ایری غربی میں کیسال رہے ہم شد جب ذلتیں تھیں نہ اب خواریاں ہیں

besturdy)

تو دین تو بالکل آسان ہے ، اس کا ہر تھم آسان ہے ، ٹی وی سے بچنا ہمی آسان ہے ، ٹی وی سے بچنا ہمی آسان ہے ، گی وی سے بچنا ہمی آسان ہے ، کیا نیچنے والے دنیا میں مہیں رہتے ؟ شر کی پردہ کرنے والی فواقین بھی تو دنیا میں رہتی بی میں ، دنیا میں ان کے یہاں بھی شاوی بیاہ ہوتے ہیں ، سمر انہوں نے ہوتے ہیں ، سمر انہوں نے اسے آسان سمجھا تو آسانی سے کرایا۔

تو خواتین شر کی پردہ کا اہتمام کریں اور جس وقت وہ تہیے کرلیں گی اور اللہ تعالیٰ سے و عامائکیں گی اور شر کی پردہ کا اہتمام کرلیں گی تو انشاء اللہ آسان ہو جائے گا۔

گھر کے جو مرد حضرات ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے شر کی پردہ ہیں اہتمام اور پورا پورا تعاون کریں۔ اور عور تیں بھی پختہ تبیہ اور ارادہ کرلیں کہ کچھ ہو جائے لیکن اب ہم غیر شر کی پردہ سے تبیہ اور ارادہ کرلیں کہ کچھ ہمی ہو جائے لیکن اب ہم غیر شر کی پردہ سے تعمل طور پر اپنے آپ کو بچائیں گ، بے پردگ کے مناہ سے بچیں گ، درنہ ایک طرف ہے پردگ کا گناہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف تبجہ ہو دہی ہے، تو کیا گناہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف تبجہ ہو دہی ہے، تو کیا گناہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف تبجہ ہو دہی ہے، تو

ڈاڑھی منڈوانے کا گناہ

تیسرا گناہ ڈاڑھی منڈوانے کا ہے، یہ گناہ بڑا تھین گناہ ہے، یہ گناہ ہوا تھین گناہ ہے، یہ گناہ ہمی بڑا ہی حضہ اور ہمہ و آئی گناہ ہے، لہذار مضان شریف کے مہینہ میں لو کم اس گناہ سے لوب کر کے تہیتہ کرلیں کہ پورا رمضان ہم اپنی ڈاڑھی نہ منڈوائیں گے اور نہ کترواکر ایک مٹی سے کم کریں گئے اور نہ کترواکر ایک مٹی سے کم کریں گئے ہوا کہ ایک مٹی سے کم کریں گئے ہم از کم ایک مٹی ہجر ڈاڑھی رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد کے اوپر واجب ہے، اور ایک مٹی سے کم کتروانا یا منڈوانا یہ ناجائز اور حرام ہے اس گناہ سے بارہ مہینے اور تاز تدگی نیجنے کی ضرورت ہے۔

لیکن رمضان شریف کا مہینہ اس لئے نہیں ہے کہ اعلانیہ آو می اپنے چرہ کو اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے مشابہ بنائے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اس لئے اس مناہ سے بھی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پچنا جاہئے۔

# شلوار نخنول ہے بنچے رکھنے کا گناہ

اور چو تھا گناہ جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے اور وہ بھی مردوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ کہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے اور وہ بھی مردو سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل یہ عام فیشن بن گیا ہے کہ مرد حضرات اپنی شلوار عام طور پر مختول سے یتجے رکھتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے جس سے لیلور خاص بہتے کی ضرورت ہے، یعنی مردوں کو چاہے کہ دو اپنی شلوار ہمیشہ مختول سے اوپر رکھیں، تہبند باندھیں یا پاجامہ

پینس یا شلوار پہنیں تو اس کو شخنے ہے اوپر رکھیں۔ بعض مردیہ سجھتے ہیں کہ اللہ نماز کے اندراس کا علم ہے، نماز کے باہر مرضی ہے جاہے اوپر کریں یا بنجے سے بیا کہ ناز کے اندر بھی ہی عظم ہے۔ لبندااگر کسی کی نماز کے اندر شلوار مخنوں سے بینچے ہوگی تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوگ ۔ اور نماز کے باہر شلوار مخنوں سے بینچے ہوگی تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوگ ۔ اور نماز کے باہر بھی شخنے کھلے رکھنے کا علم ہے، گھر کے اندر بھی، آفس کے اندر بھی، وکان کے اندر بھی اندر بھی، وکان کے اندر بھی ازار کے اندر بھی، ہر جگہ مردوں کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوا میں بازار کے اندر بھی، ہر جگہ مردوں کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوا میں بازار کے اندر بھی، ہر جگہ مردوں کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوا میں بازار کے اندر بھی ہر جگہ مردوں کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوا میں بازار کے اندر بھی بی بیت زیادہ عام ہو چکا ہے، اس لئے اس سے بھی بیخا جا ہے۔

#### معجد میں د نیاوی با تیں کرنے کا گناہ

اور آیک گزاہ جو مسجد میں خاص طور پر ہوتا ہے اور پھر وہ رمضان ا شریف میں بھی ہوتا رہتا ہے، وہ مسجد میں گزاہ کی اور دنیا کی یا تیں کرنا ہے، ا مسجد دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور گزاہ کی باتیں کرنا بھی گزاہ اور ناجائز مسجد ہے نہ مسجد کے باہر، لیکن مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بھی گزاہ اور ناجائز ہے اور اس کا بھی بہت ہزا عذاب اور بڑا وبال ہے، اس لئے جب مسجد میں آئیں تو گزاہ اور دنیا کی باتوں سے اپنے منہ کو تالالگا کر آئیں، یباں آگر منہ کولیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھولیں، ذکر میں کھولیں، تلاوت میں کھولیں، اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تیکے میں کھولیں، دنیا کی باتیں کرنے سے اور گزاہ کی باتیں کرنے ہے اپنی زبان کو بھر رکھیں، مسجد میں خاص اس بات کا خیال اور اہتمام کریں۔ "گناه بے لذت "کا مطالعہ کریں

ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، اس کے لئے بہتر طریقہ
یہ ہے کہ ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الاگناہ ہے الذت "جو ہمارے حضرت
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تر تیب دیا ہوا ہے، اس میں حضرت نے
کیرہ اور صغیرہ گناہوں کی فہرست وے دی ہے، اب اس فہرست کو پڑھ کر
ہم میں سے ہر آدمی آسائی ہے اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میر سے اندر کون
کون سے گناہ ایسے ہیں جو میں کرتا ہوں اور کون کون سے گناہ ایسے ہیں کہ
جن سے اللہ پاک نے جمعے بچایا ہوا ہے۔

توجو گناہ ہورہے ہیں جاہے ہیرہ ہول یا صغیرہ ان پر صحیح کا نشان لگا
دیں اور صحیح کا نشان لگا کر اب ان سے بچنا شروع کر دیں، اگر بچنا مشکل ہو تو
پھر اللہ والوں سے مشورہ کریں اور ان سے رجوع کریں کہ جمجہ سے بیا عمالہ
ہوتا ہے، ہیں اس سے بچنا جاہتا ہوں اور یہ میں نے کو مشش کی ہے اس سے
بچنے کی مگر میں تاکام ہوں، اس سلسلہ میں آپ میری مدو فرماہیے۔ تو وہ
آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو تعلیم دیں کے اور ایسا طریقہ اور علاج
بٹلا کیں گے کہ اس پر عمل کرنے سے انشاء اللہ تعالی وہ گناہ جھوڑ تا آسان ہو
جانے گا۔

لیکن رمضان شریف کی تیاری میں یہ داخل ہے کہ رمضان شریف سے میلے بہلے ہم این آپ کو ہر حتم کے گناہوں سے بچالیس ، جب بچالیس

(14.

کے تو پھر جب انشاء اللہ تعالی رمضان شریف کا مہینہ آئے گا اور رمضان شریف کی مہینہ آئے گا اور رمضان شریف کی پہلی رات ہی کو انشاء اللہ تعالی جو پہلا جبونکا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا آئے گا وہ انشاء اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا سامان کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل ہے ہم سب کو رمضان شریف ہے دمضان شریف کی دل و جان سے تیاری کرنے کی توفیق عطاء فرمائے، آئین

## ہم تراو تے کہاں پڑھیں؟

آخر میں ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ رمضان شریف شروع ہونے ہے پہلے پہلے ہم اس بات کو سوچ لیں کہ ہم تراوی کہاں پڑھیں؟

اس میں ایک تو عام ذہن ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مجد میں جاؤ جہاں ہیں منٹ میں ہیں تراوی ہو جا کیں، کوئی ایبا حافظ ملے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن والناس تک کسی طرح پہنچادے، بسی یعلمون تعلمون تعلمون کے سوا کچھ میں نہ آئے، تین روز میں یا پانچ روز میں دس روز میں کسی طریقے ہے وہ ہمیں پار لگادے، تاکہ ہماری جلدی چھٹی ہو جائے العیاذ باللہ مطریقے ہو وہ ہمیں پار لگادے، تاکہ ہماری جلدی چھٹی ہو جائے العیاذ باللہ مغیر کہ وہ ہیں جو ایس جوائی مجد کی حلائی میں رہتے ہیں کہ جہاں اٹھک بعض ہوئی رہے اور اٹھک بیٹھک ہو کر جلدی ہے چھٹی مل جائے، یہ تو رمضان شریف کا خون کرنا ہے، تراوی تو اس میں رہا ہے دو اس طریقہ سے بیکار ڈال دیں۔

besturd!

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمة الله علیه کاایک ملفوظ

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی ُ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال فرماتے تھے، الحمد لللہ حضرت کے وہ بیانات ''ر مضان السبارک کے انوار و بر کات'' کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، وہ پڑھ لینے چاہئیں۔

وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو اپنا مقرب بنانے کے لئے اضافی چالیس سجدے عطا فرمائے ہیں، جن کے ذریعہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب سے قریب ہو جاتا ہے، ایک ہی سجدہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو چالیس سجدے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔

# ایک تحدہ کی فضیلت

اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک تجدہ پر اللہ تعالی جنّت میں ایک ایبا در خت لگاتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار اس کے سایہ کو پانچ سو
سال میں جاکر طے کرے گا، اور ایک سجدہ کے بدلہ میں ڈیڑھ ہزار نیکیاں
لکھ دیتے ہیں اور اس سجدہ کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنّت میں
ایک ایبا محل بنائمیں گے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے، اور ہر
دروازہ میں سرخ یا قوت سے مزین ایک محل ہوگا۔ کی بھی رات میں کوئی
ہمی سجدہ کرلے اس کا یہ ثواب ہے۔

# پہلے دن کے روزے کی فصیلت

اور روزانہ میں سے شام تک روزہ دار کے لئے ستر ہزور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرائے ہیں، اور جب کوئی مسلمان پہلے دن کاروزہ رکھنا ہے تو اس کے پچیلے سارے گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرا دیتے ہیں۔ رکھنا ہے تو اس کے پچیلے سارے گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرا دیتے ہیں۔ ایس نز ہردست ماہ مبارک اور ایس عظیم الطان تماز تراوش اور ہم اس کے ساتھ مید گناہوں کا معامہ کریں تو بھر ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟

اس لئے میچ بات یہ ہے کہ ہم الی مید علاش کریں کہ جہاں بڑے
آرام آرام ہے اور بڑے اطمینان سے قرآن کی حلاحت کی جاتی ہو، اور
آرام و سکون سے نماز تراوع اوا کی جاتی ہو۔ پہلے سے علاش کرلیس کہ کس
مجد میں الیا اچھا انظام ہوگا، وہاں کے حافظ صاحب بہت اچھے اور کچے اور
قاری ہوں گے اور جو آرام آرام سے تراوع پڑھائیں گے، اس کا انتظاب
ترلیں اور وہاں جاکر اپنی تراوع کو اوا کریں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے فصل و کرم سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کیں۔ آبین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



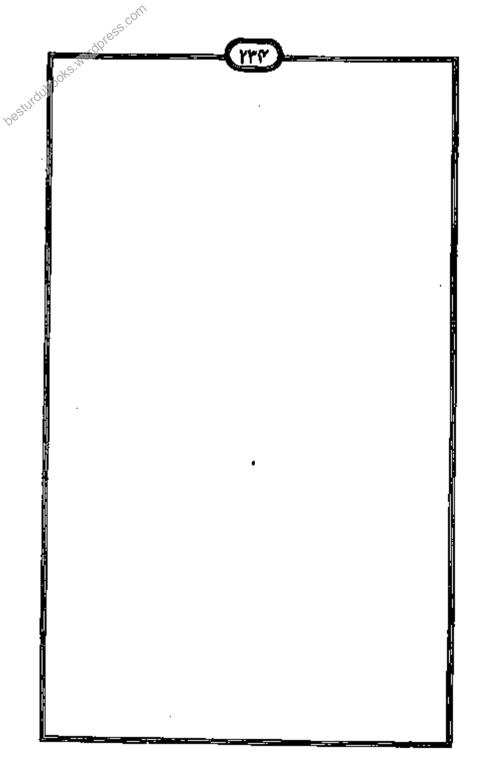

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

bestur

# خوشبولگانے کی فضیلت

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوْكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُرُهُ بِهِ لِللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُصِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يُقْدِهِ اللّٰهُ فَلا مُضِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا مَنْ يُقَدِهِ اللّٰهُ فَلا مُضِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ اللّٰهِ مِنْ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ وَمُؤلِّانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُؤلُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُؤلِّانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُؤلُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُؤلِّانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُؤلُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمَالُى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللْمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللْمُ الللّٰمُ الللللْمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الل

أمَّا بَعُدُ! فَأَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطَنِ الشَّيطَنِ الشَّيطَنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّمْ الرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللْمِلْ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللَّهِ الرَّمِ اللْمِلْمِ اللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ الْمِلْمِ الللَّهِ اللْمِلْمِ اللْمِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ

744

لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ۞ صدق اللَّه العظيم

(سورة الاتزاب، آيت ٢١)

#### ايك عجيب داقعه

میرے قابل احرام بزرگواور محرّم خوا تین ایس مرتبدر مضان المباد کہ بین حق تعالیٰ شانہ نے ایک خصوص انعام فرمایا کہ مدینہ طبتہ بین حاضری کی تو نیق عطا فرمائی۔ اس حاضری کے موقع پر وہاں ایک بجیب وغریب واقعہ ایک تابل اعتماد محض نے سایہ وہ یہ کہ سعودی حکومت نے محبد نبوی کے قدیم حقہ بین جو ترکی عمارت پر مشتمل ہے، زمین دوز افر کنڈیشنڈ نصب کرنے کا ادادہ کیا اور اس کا تھم دیدیا، جو جدید محبد نبوی ہے اس جس ہے سستم پہلے بی زمین دوز افر اس کا تھم دیدیا، جو جدید محبد نبوی ہے اس جس ہے سستم پہلے بی زمین دوز بین دوز افر اس کا تھم دیدیا، جو جدید محبد نبوی ہے اس جس ہے سستم پہلے بی زمین دوز ہو اس کا تھم دیدیا، جو جدید محبد نبوی ہے اس جس ہے سستم پہلے بی زمین دوز ہو اس کا تھم دیدیا، جو جدید محبد نبوی ہے اس جس ہو بار کھڑ ہے جو ترکی کے مطابق انہوں نے یہ جاہا کہ جو ترکی شخندی ہوا کے جو کی اس طرح انز کنڈیشنڈ نصب کیا جائے۔

اس کے بعد جوادگ اس کام کے لئے مقرر تھے، انہوں نے ایک جگہ پر پردہ ڈال کر زبین کی کھدائی شروع کی، جہاں انہوں نے کھدائی کی تو یکا یک وہاں سے بجیب وغریب خوشبونگلتی شروع ہوئی اور اتنی زیادہ خوشبو وہاں سے بھیلی کہ مجد نبوی ﷺ اس خوشبو سے مہک اٹھی، اس فیر سعمولی خوشبوکوسو تھے کے بعد انہوں نے ایپ انجینئر سے رجوع کیا اور اس کواس مور تحال سے باخبر besturdu.

undpress.com

کیا، اس نے مجد نبوی کے امام صاحب کو اس صور تحال سے آگاہ کیا اور انہوں نے امام کعبہ کومطلع کیا کہ یہاں سے غیر معمولی خوشبو مبک رہی ہے اور نگل رہی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امام کعبہ نے شاہ فہد کو اطلاع دی۔

واقعہ سنانے والے نے بتایا کہ جب شاہ فہدکواطلاع ملی تو وہ خود آئے
اور انہوں نے بھی آ کر اس خوشبو کومحسوں کیا اور کہا کہ بیتو کوئی راز کی بات
ہے، اس کوراز ہی میں رہنا چاہئے، لہٰذا اس کوایے ہی رہنے دیا جائے، اور اس
کو یہیں بند کردیا جائے، اور اگر کنڈیشنڈ کی لائنیں دیواروں پر اور حجت کی
طرف نصب کر دی جائیں، چنانچہ اب وہیں پر نصب ہیں۔ یہ واقعہ مجیب و
غریب ہے۔

#### اس واقعه کی حقیقت

اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ بی جانتے ہیں۔ اس میں ایک احتال یہ بھی ہے کہ مجد نبوی اللہ علیہ وسلم احتال یہ بھی ہے کہ مجد نبوی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ اللہ اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ اللہ اللہ علیہ وسلم بعید ہے کہ آپ کے زمین کے اندر آرام فرمانے کی وجہ سے اندر بی اندر خوشبو مبک ربی ہو۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کچھ اور اس کی حقیقت ہو، اللہ بی بہتر جانتے ہیں۔

# حضورا كرم على كجسم اطهركي خوشبوكي كيفيت

کین احادیث یس سرکار دو عالم صلی انشرعلید وسلم کی جوشان بیان کی گئ ہے، ان یس سے ایک یہ بھی تھی کہ حضورصلی الله علیہ وسلم کے جسم مبارک میں
بغیر خوشبولگائے بھی ایسی مجیب وغریب خوشبو ہوتی تھی اور آپ کا جسم ایسا مہلکا
تفا کہ مشک وعزر لگائے سے وہ مہک نہیں آ محتی۔ اورصحابہ کرام رضی اللہ تعالی
عنبم اجھین نے آپ کی اس شان کو یہت تفصیل سے بیان فر مایا ہے۔

چنانچے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نی اکرم جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، آپ کا
رنگ مبارک کورا اور کھانا ہوا تھا، اور آپ (صلی اللہ علیہ وہلم) جب چلتے تو ذرا
سا آگ کو مائل ہوکر چلتے ہے، یعنی آپ کی چال ہیں بھی تو اضع ہوتی تھی، جیسے
بہاڑوں سے کوئی نیچے اتر ہے تو ڈرا سا آگ جھکا ہوا ہوتا ہے اور پاؤں بھی
مضبوطی سے رکھتا ہے، تو ت سے اٹھا تا بھی ہے اور دفار میں تدر سے تیزی بھی
مضبوطی سے رکھتا ہے، تو ت سے اٹھا تا بھی ہے اور دفار میں تدر سے تیزی بھی
بوتی ہے۔ تقریباً یہ تم صفات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رفار میں
بوتی ہے۔ تقریباً یہ تمیں ہمی کوشش کرتی چاہئے کہ ڈرا سا آگ کو جھکتا ہوا
چلیں ۔ اگر کر اور سینہ تان کر چانا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح چال میں ذرا کی تیزی بھی ہوئی
جانے ، اور تو اضع کے ساتھ چلے، چلنے ہیں عاجزی پائی جائے۔

اور فرمات بیں کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے شخفے بالکل مول کی المرح

مول معلوم ہوتے تھے۔ اور فرمایا کہ آپ کے دست مبارک کی ہتھیلی تو آگھی۔

ملائم، گداز اور ایسی نرم و نازک تھی کہ آج تک میں نے ایسا ملائم، ایسا نرم اور

گداز ریشم نہ دیکھا نہ چھوا۔ اور بغیر خوشبو لگائے بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے

جسم اطہرے جوخوشبو مہاکا کرتی تھی، ایسی خوشبو نہ کسی مشک ہے آئی اور نہ کسی
عزرے۔ دوسلی اللہ علیہ وسلم''

#### حضورا کرم ﷺ کے پیندمبارک کی خوشبو

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه کی والدہ حضرت امسلیم رضی اللہ تعالی عنه کی والدہ حضرت امسلیم رضی اللہ تعالی عنها جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، اور رضائی خالہ ایسی بی حرام ہوتی ہے، اور جیسے علی خالہ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایس گئے نبی اکرم صلی نہیں ہوتا، ایس گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امسلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آیا کرتے ہے اور ان کے گھر ہیں آرام بھی فرمایا کرتے ہے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے آرام کرنے کے لئے چزے کا ایک فرش بچھا دیا کرتی تھیں، اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے اور سو جایا کرتے ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آیا کرتا تھا، خاص طور پر نمیند کی حالت میں، تو جب آپ نمیند کی حالت میں ہوتے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وہ پسینہ تنکے کے ذریعہ اٹھا کرایک شیشی میں جمع کرلیا

کرتی تھیں اور پھراس بینے کواپی دوسری خوشبوؤں میں ملا دیا کرتی تھیں، آگی۔ کا پیدنہ ملانے کے بعد وہ خوشبوساری خوشبوؤں سے پڑھ جاتی تھی۔ (صلی اللہ علیہ دیملم)

وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر ہیں ہی اکرم جناب رسول النہ صلی النہ علیہ ہملم آ رام فرما رہے ہے اور میں آ ب کی بیٹائی مبارک ہے پیٹے کے موتی ہیں جمع کر رہی تھی کہ ای دوران جناب رسول النہ صلی الله علیہ وسلم بیدار ہو محک اور آ پ نے فرمایا کہ اے ام سلیم آ آ پ یہ کیا کر رہی ہیں اللہ علیہ وسلم بیدار ہو محک اور آ پ نے فرمایا کہ اے ام سلیم آ پ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آ پ کا بیدنہ ہم کر رہی ہوں، و تیا میں جتنی نوشبو کی ان میں ، ان میں سے اعلی درجہ کی خوشبو ہے آ پ بید مبارک ہو شہو ہے آ پ والم اللہ بی ہوں تو والمیب الطنیب ہو جاتی ہے، اور بھر میں اس کو دومری خوشبو کے ساتھ ملا دیتی ہوں تو والمیب الطنیب ہو جاتی ہے، لیعنی ساری خوشبو وی سے بردھ کرخوشبو بن جاتی ہو کے ساتھ ملا دیتی ہوں تو والمیب الطنیب ہو جاتی ہے، لیعنی ساری خوشبو وی سے بردھ کرخوشبو بن جاتی ہے۔ مسلی اللہ علیہ وسم ۔

یہ شان تھی سرکار د؛ جہاں جناب رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور اکرم ﷺ کے وست میارک کی خوشبو

اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھی شان تھی کہ اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھی شان تھی کہ اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھی شان تھی کہ اگر آپ سلی اللہ کا ما اللہ بھی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، اس لئے کہ اس کے ہاتھ سے ایسی خوشبو آتی تھی جو ادروں کے ہاتھوں سے اس

esturdu

تبين آئى تقى صلى الله عليه وسلم-

اور اس کی خاص وجہ بہی تھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبومبکتی تھی ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبادک سے بھی الی خوشبومبکتی تھی۔

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند قرماتے میں کہ میں زندگی کی س سے پہلی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجد نبوی سے باہر نکلا اور میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے پیچیے چھے چل رہا تھا کہ آپ کے سامنے کھے ہے آئے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ہے ان بچوں کے سرول پر اپنا دست مبارک پھیرا اور بیار کیا اور پھر میرے بھی دونوں رضاروں پر دست مبارک بھیرا، بدمیری سعادت تھی کہ میر ہے دونوں رخساروں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا۔ جس وقت آب صلی الله علیه وسلم نے وست مبارک پھیرا، اس وقت میں نے دو چنے یں محسوس کیں: آیک تو میں تے وست مبارک کی شندک محسوس کی ، اور دومری مجھے آ ب صلی الله عليه وسلم كے دست مبارك سے الي خوشبومحسوس موكى جیے خوشبو بیجنے والاعطار اپنے کئی کا مند کھو<sup>7</sup> ہے تو اس میں سے خوشبو پھیلتی ہے اور مبکتی ہے۔

بیآ پ کے دست مبارک کی کیفیت تھی، اس لئے جو شخص حضور ملی اللہ علید دسلم سے مصافی کرلیتا تو اس کی تھیلی جس بھی خوشبوسا جاتی تھی۔ حضورا كرم على كابچول كوسلام كرنا

اور حضور منی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں تشریف لے جاتے اور کہیں بچل جاتے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم خود ان کوسلام فرماتے ۔ آج تقریباً ہیہ سفت ختم ہوگئ ہے، خال خال اور کہیں کہیں کچھلوگ ایسے ہوں سے جو بچوں کوسلام کرتے ہوں، ورنہ بچوں کوسلام کرنا تو سکھاتے ہیں، لیکن بہنیں کہ جب بچوں اور ہووں کا آ منا سامنا ہوتو ہو ہے ہی سلام کریں، ورکھ ہوں کہ جب بچوں اور ہووں کا آ منا سامنا ہوتو ہو ہے ہی سلام کریں، ورکھ ہوں کوسلام کریں، ورکھ ہوں کوسلام کریں، ورکھ ہوں کوسلام کریں، ورکھ ہوں کوسلام کرتے ہوئے ایسے اعدر جاب محسوس ہم بچوں کوسلام نہ کریں، اور بچوں کوسلام کرتے ہوئے ایسے اعدر جاب محسوس کرتے ہوئے ایسے اعدر جاب محسوس کرتے ہوئے۔

# نى اكرم على كي حيوثوں پر شفقت

جب کہ ٹی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کا جوحق ہوتا تھا، اس کو ادا قربائے تھے، تو جب بچوں سے طاقات ہوتو بچوں کا بیرش ہے کہ ان کے ساتھ شفقت سے چیش آ کیں، شفقت میں بیابھی داخل ہے کہ بوے بچوں کوسلام کریں، موقع ہو تو ان کے سریہ ہاتھ بھیمریں اور ان سے شفقت کا برتاؤ کریں۔

بچں کو بیتھم ہے کہ وہ بدوں کا اکرام کریں اور بروں کا احر ام کریں ، اور بروں کو بیتھم ہے کہ وہ بچوں پر شفقت کریں۔ لہذا نیت کرلیں کہ آج ہے TML

' پھیرد یا کرتے تھے جیسے اس واقعہ میں آپ نے و کیولیا۔

حضورا كرم عظي كيسنت رعمل كاعزم كركيس

## ایک صحالی ﷺ کے سر پر دست مبارک پھیرنے کی برکت

وست مبارک شفعت سے پھیرنے کا ایک دوسرا واقعہ ابھی ابھی میرے ذہمن میں آیا، وہ یہ کہ حضرت عطا روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضرت سعید بن ہزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واڑھی بڑھاپے میں بالکل سفید ہوگئ تھی لیکن سر کے بال بالکل کا لے تھے، ہیں نے عرض کیا کہ حضور ! ہے آ پ کا سرسفید نبیں ہوا، دارهی مبارک آب کی سفید ہوگی، عام طور برسر بیبلے سفید ہوتا ہے اور داڑھی بعد میں سفید ہوتی ہے لیکن آپ کا سر بالکل بی کالا ہے جیسے جوان کا ہوتا ہے، دار من بالکل سفید ہے جیسے بوڑھے کی ہوتی ہے۔ میرے آتا نے جواب دیا کدمیرے سرکے بال ہمیشہ کا لے بی رہیں گے، کبھی سفید نہیں ہوں گے، میں نے بوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جب میں بجہ تما اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہارے یاس سے سرکار دوجہاں جناب رسول الندسلي الندعلية وسلم كزر باورآب صلى الندعلية وسلم ني جميس سلام كياء میں بچوں میں زیادہ مجھدار تھا، میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب دیا تو آ ب صنی الله علیه وسلم في ججه بلایا اور چرمیرا نام یو چهاه بیس في ا بنانا م اورائیے والد کا : م بنایا، اس کے بعد آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سريرا پنا دست مبارك كچيرا اور فرمايا "جارك الله فيك" الله تعالي آپ كو بركت و ب\_ \_ توجس سرير سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا وست مبارك لكا بو و ؛ کیسے سفید ہوسکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریکا لیے بی رہیں تھے۔ یہ ورحقیقت جناب مركار ووعالمصلي الندعليه دسلم كالمعجز وتغاب

# سلام کرنا تواضع کی علامت ہے

اس واقعہ میں ویکھیے آئے ملی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کوسلام کیا۔ حقیقت میہ ہے کہ جس میں تواضع ہوگی وہ بچوں کوسلام کرے گا اور جس میں تکمبر

موگا دہ یہ چاہے گا کہ دوسرے مجھے سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ وہ بچوں الم ہے بھی سلام کروانا ہی جا ہے گا، بچول کوسلام کرتے ہوئے اس کوانی طبیعت میں رکاوٹ محسوس ہوگی، اگر رکاوٹ محسوس ہو تو خطرہ کی نشانی ہے، اللہ !! 2 5.

> حضور صلی الله علیه وسلم کی سنت میہ ہے کہ آ پ صلی الله علیه وسلم بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے، لبذا ہمیں بھی بچوں کوسلام کرنا جا ہے۔ حضورا كرم عظى كي خوشبوكي كيفيت

> ای طرح اگرآ پ صلی الله علیہ وسلم کسی گلی ہے گز رجاتے تو اس گلی ہے بھی خوشبوآیا کرتی تھی ، اور اس خوشبو کی وجہ سے یہ پیچان لیا جاتا تھا کہ اس گلی ے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم گزرے ہیں۔

ا یک صحالی کا عجیب وغریب واقعہ حدیث میں لکھا ہے: حضرت ام عاصم رضى الله تعالى عنها فرماتي جي كه مير عشو جرعقبه بن ارقد رضى الله تعالى عنه كى چار بیویال تحیس ، اور چارول میں سے ہر بیوی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اعلیٰ ہے اعلیٰ خوشبو استعال کرتی تھی تا کہ وہ اپنی ساتھی (سوکن ) ہے خوشبو میں آ کے بڑھ جائے، ہر وقت ایک دوسرے سے آ کے بڑھنے کا جذبہ کارفر ما

ادهر ہمارے شوہر عقبہ کا بیہ حال تھا کہ وہ خوشبو کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے

تے، بس ایک ٹیل تھا وہ جمعی جمعی واڑھی میں لگالیا کرتے تے، اس کے باو جو اللہ عقبہ بس ایک ٹیل ہے او جو اللہ عقبہ کے اس کے باو جو اللہ اور اگر جمعی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عند لوگوں کے اندر تشریف لے جاتے تو لوگ آپ کی خوشبوں و گئے کر کہتے کہ عقبہ جمیسی خوشبو تو ہم نے آج کہ کسی میں موسی موسی میں موسی میں موسی میں موسی کی میں موسی موسی میں میں موسی میں میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں موسی میں میں موسی موسی میں موسی موسی میں میں موسی میں موسی میں موسی میں میں موسی میں موسی

حضرت ام عاصم رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که ایک مرتب بین نے ان سے عرض کیا کہ مرتب بین نے ان سے عرض کیا کہ مم تو ایک دوسرے کا مقابلہ کرکرکے ہار مجے ،کوئی ند جیت سکا،لیکن آپ کے جم سے بید فوشبو بغیر کوئی خوشبو لگائے ایسے کیسے بحر کی اور مہلتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟

چنانچ انہوں نے ایک بھیب قصد سایا ، فرماتے کہ ایک مرتبہ میرے جسم علی انہوں نے ایک بھیب قصد سایا ، فرماتے کہ ایک مرتبہ میر سرخ علی انہوں کے ایک اور آپ جانے ہیں کہ اس سے پورے جسم علی سرخ دائے ہو جاتے ہیں اور الل لال نشان پڑ جاتے ہیں اور اس میں بڑی جلن اور سوزش ہوتی ہے ) اور میں بڑا ہے چین اور بے قرار ہوگیا اور ای بے چینی میں سیدھا ہی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ علیہ جس طرح روحانی طبیب سے ای طرح جسمانی طبیب ہمی تھے۔ آپ علیہ جس طرح روحانی طبیب ہمی تھے۔ (''طب نہوی'' آپ علیہ کی چیس ہوئی ہے)

میں نے جا کرعرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! بھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا! تم اپنے سارے کیڑے اجارہ اور میرے سامنے بیٹے جاؤ ، یس نے اپنے سادے کیڑے اتار لئے ، ہس اپ سر کو ایک چا در سے چھپالیا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹے گیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹے گیا ، آپ اللہ علیہ وسلم نے سام منے بیٹے گیا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میرے سادے جسم پر بھیر دیے ، اس ہاتھ بھیر نے کی وجہ سے بیاری کا بھی نام ونشان ختم ہوگیا اور اس کے بعد سے بیٹوشبو میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے لے کر آئے تک میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے لے کر آئے تک میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے لے کر آئے تک میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے لے کر آئے تک میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے لے کر آئے تک میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے لے کر آئے تک میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے کے کر آئے تک میرے جسم میں مبک گی ۔ اس دن سے کہ اب میں ہوگئی ہوست ہوگئی ہوست ہوگئی ہوست ہوگئی ہو جہ سے ایس ہوست ہوگئی ہوست ہوگئی ہوست ہوگئی ۔

#### حضوراكرم علىخوشبولكانا يبندفرمات يتص

میرتو وہ خوشبوتھی جوحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بغیر
سی خوشبو کے لگائے خود بخو دمبکتی تھی، لیکن اس کے باو جود حضور سلی اللہ علیہ وسلم
خوشبو دار چیز کو اور خوشبو کو بہت پہند فریاتے تھے اور استعمال فریاتے تھے، اور
استعمال کرنے کی ترخیب بھی دیا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت الس رضی القد تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی مرورت نیس تھی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی مرورت نیس تھی اللہ علیہ فرماتے تھے اور استعمال کرنے کی ترغیب بھی ویتے تھے۔ اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ میرے انتی بھی میرے خوشبو استعمال کرنے کی اس سنت پر ممل کریں ، اور انہیں بھی میری اس سنت پر عمل کرنے کا تواب ہے۔

اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو "ریحان" خوشبو بہت پیند تھی۔ ریحان خوشبو کے کی معنی لکھے ہیں: ایک معنی ہیں عطر مرکب، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی خومشبو ہو وہ ریحائی خوشبو ہے، چنانچہ جو بھی خوشبو ہم استعال کریں اور سنت کی نیت سے لگا کمیں انشاء الله تعالی اس سے خوشبو لگانے کی سقت اوا ہو جائے گی۔

# حنوراكرم ﷺ كى پىندىدە خوشبو

زادائعاد مین لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیووں میں سب سے زیادہ دو خوشیو کی میں عیاب سب سے زیادہ دو خوشیو کی مجدب تھیں: ایک مشک اور ایک عود، اور دونوں خوشیو کی تایاب نہیں ہیں، لبدا جو خوشیو بھی میٹر آ جائے، آ دی سنت کی نیت سے لگا لے، لیکن میمی مجمی اگر میٹر ہو تو مشک لگالے یا عود لگا ہے۔

ہمارے اندرخوشبو کا استعال بہت کم ہے، بچھوتو ہمارے بیبال خوشبو کی ایسی ناقص ملتی جیں کہ اوھر نگاؤ أدھر غائب، بینی تھرے باہر نکلنا بھی نگائے والے کو نصیب نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اڈ کرختم ہو جاتی ہے، باہرتو کیا خاک آئے گی؟ بعض بہت ہی گھٹیاتتم کی خوشبو کیں ہوتی جیں، ذرااعل تنم کی خوشبو کیں اگر لگائی جا کیں تو وہ بچھ دریا ہوتی جیں۔ 1000KS.

#### مردول کی خوشبوؤں کا معیار

لیکن ایک بات یاد رکھیں! مردوں اورعورتوں کی خوشبو کا معیار الگ الگ ہے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اس معیار کو بھی ذہن میں رکھنا چاہئے اورای کے مطابق مردوں اورعورتوں کوخوشبو کا اہتمام کرنا چاہئے۔

مردوں کے لئے خوشبو کا یہ معیار بتایا گیا ہے کہ وہ تصلنے والی ہو، رنگ

مردوں کے لئے خوشبو کا یہ معیار بتایا گیا ہے کہ وہ پھیلنے والی ہو، رنگ دار نہ ہو، یعنی اس کے لگانے سے کپڑوں پر رنگ نہ آئے، دھتہ نہ لگے، جیسا کہ گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، سادہ رنگ کی ہوتی ہے، اس کو لگاؤ تو خوشبو ہی خوشبو آتی ہے گرکوئی واغ دھتہ اس کا جسم پر یا کپڑوں پر نظر نہیں آتا، کیوڑے کی خوشبو ہے، اور اگر رنگ دار بھی ہوتو اس احتیاط سے کی خوشبو ہے، اور اگر رنگ دار بھی ہوتو اس احتیاط سے مردوں کو لگانا چاہئے کہ کپڑوں پر اس رنگ کے نشانات نہ پڑیں، واغ دھنے نہ مردوں کو لگانا چاہئے کہ کپڑوں پر اس رنگ کے نشانات نہ پڑیں، واغ دھنے نہ آئے، اس کا اجتمام کرنا چاہئے۔

# خوشبولگاتے وقت سننت کی نیت

اور جب خوشبولگا کیں تو اس میں سنّت کی نیت تو کرنی ہی جائے، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ نی جائے، لیکن اگر یہ نیت بھی کرلیں کہ میں اس لئے خوشبولگار ہا ہوں تا کہ دوسروں کو بھی یہ خوشبومحسوس ہواور انہیں بھی راحت ملے، تو ایسی نیت کرنے سے دوسروں کی راحت رسانی کا تواب بھی مل جائے گا۔

# خوشبونگائے کا طریقداوراس کیلئے ایک خاص دعا

نیز جب خوشبولگا ئیں تو پہلے دائیں جانب لگائیں اور پھر بائیں جانب لگائیں، یہ ہے خوشبولگانے کاسنت طریقہ۔

اور ایک دعا بھی ہے جو اگر چہ اس خاص موقع پر منقول نہیں ہے کہ جب خوشبولگا کمیں تو وہ دعا ماتکیں ، لیکن دو اس کے مناسب ہے ، اس لئے آ دمی بغیر سنت سمجھے وہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس میں کوئی مضا کقہ نیس ہے۔ وہ دعا یہ

> اللَّهم ارحتى رائحة الجنّة ولا ترحني رائحة النّار .. باالله الجماك جنّت كي خرتبوس كمانا اوردوزخ كي بربو ـــ يجانا ..

یہ دعا سلف صالحین ہے تاک میں پانی دیتے وقت منقول ہے کہ جب وضو کریں اور ناک میں پانی ڈالیس تو یہ دعا کریں :

اللُّهم ارحني رائحة الجنَّة ولا ترحني رائحة النَّار ـ

اور خوشہولگا کمیں تو اس وقت بھی بیرد عا پڑھنا مناسب ہے۔

# ہرحال میں اللہ کی طرف رجوع

چونکده نیایس جتنی بھی نعشیں ہیں پرخت کی نعمتوں کی نقل ہیں اور جنت کی نعمتیں یا در جنت کی افتحیں یاد والی ہیں، اس لئے جمیس ہمیشد آخرت پیش نظر رکھنی جا ہے، اور جب یہاں کی کوئی نعمت استعمال کریں تو فوراً جنت کی نعمت کا استخصار کریں آ

اور الله تعالى سے ماتكيں۔

اور جب بہاں کوئی بربوسو کھیں یا کوئی تکلیف چیش آئے تو بہ سوچیں کہ دنیا کی ان تمام تکلیف اور ساری مصیبتوں، ساری بریشاندں اور ساری بدیووں کا مرکز جنم ہے العیاذ باللہ! لبندا اگر کوئی تکلیف، کوئی صدمہ کوئی غم، کوئی پریشانی لائق ہوتو فورا اللہ تعالی کے عذاب سے بناہ ماتھیں، قبر کے عذاب سے بناہ ماتھیں اور جنم کے عذاب سے بناہ ماتھیں اور جنم کے عذاب سے بناہ ماتھیں اور جنم کے عذاب سے بناہ ماتھیں۔

اور جب کوئی تعت ملے، کوئی خوشی ملے تو ان تمام نعتوں کا مرکز جنت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا ماتھیں، جنت ماتھیں، عافیت ماتھیں، خاتمہ بالخیر کی دعا کریں ۔ اور خوشبوس تعمیس توبید دعا کریں:

يا الله اجتت كي خوشبو كمي مجمي عطا فرما \_

# جنّت کی خوشبوا درجہم کی بدبو کی کیفیت

اورجنت کی خوشبوؤں کی یہ کیفیت ہے کہ جنت کے اعمد جانے میں پانچ سوسال کی مسافت سے خوشبوآ نا شروع ہو جائے گی، اور جہنم کی بد بوکا بیا حال ہے کہ اگر جہنم سے کوئی ایک لباس نکال کر دنیا میں لٹکا دیا جائے تو اس کی بد بو سے دنیا والے مرجا کمیں مے، اس کے اندر شدید بد بو ہوگی۔العیاذ باللہ۔

# عورتول كي خوشبوؤل كامعيار

اور عورتوں کے لئے خوشہوؤں کا معیار یہ ہے کہ اس کے اندر رنگ

فالب ہواور خوشہو زیادہ پھیلنے والی نہ ہو جیسے "مہندی" کہ مہندی اصل بھی خوشہو دار چیز ہے کہ اس کو ہاتھ میں نگالو، پیروں میں نگالو، مہندی کی خوشہو ہاتھ میں بھی میں ہمالی ہیں خوشہو ہوتی ہے، اس کے پیوں میں ہمی خوشہو ہوتی ہے، اس کے پیوں میں ہمی خوشہو ہوتی ہے، اس کے پیوں میں ہمی خوشہو ہوتی ہے، لیکن اس میں رنگ فوشہو ہوتی ہے، لیکن اس میں رنگ فالب ہے، خوشہو ہس بھی کہ کمدود ہے، جھیلی سوتھ میں تو خوشہو آ ہے گی و پسے فالب ہے، خوشہو ہس بالوں کے قریب اگر آ پ فیلی تو ہس بالوں کے قریب اگر آ پ فیلی کی خوشہو آ ہے گی ورندر گئے۔ نظر آ ہے گا کے جا کیں تو اس میں سے مہندی کی خوشہو آ ہے گی ورندر گئے۔ نظر آ ہے گا۔

یا جیسے زمفران ہے کہ زعفران کے اندر بھی دیک عالب ہے، خوشبواس
کے اندر مغلوب ہے، لیکن زعفران کی خوشبوکتی پیاری اور کتی عدہ ہوتی ہے۔
تو خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگا کیں جس میں رنگ
زیادہ ہو، اور ایسی خوشبولگا کیں جس میں خوشبوکا مہکنا، بجر کنا اور پھیلنا کم ہے کم
ہو، مردوں کے لئے جو خوشبو ہوتی ہے ایسی خوشبو استعال نہ کریں، کیونکہ
حورتوں کو اس کی ممانعت ہے کہ دہ ایسی خوشبولگا کر تکلیں جو پھیلتی ہوئی نامحرم
مردوں کے جائے۔

# عورتول كيلئے خوشبولگا كر نكلنے كى ممانعت

اور صدیث میں اس پر سخت ممانعت اور سخت وعید آئی ہے: حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوعورت خوشبو لگا کر گھرے باہر اس لئے نکلے تاکہ نامحرم مرد اس کی خوشبوسونگھیں تو ایسی عورت زنا کار ہے۔

**Desturd** 

اس لئے خواتین کوخوشبو استعال کرنے میں اور میک اُپ کرنے میں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہئے کہ اس کی خوشبو پھیلنے والی نہ ہو، دور تک جانے والی نہ ہو، دوسروں تک پہنچنے والی نہ ہو، ان کی حد تک ہی رہے۔

خواتین یا تو خوشبولگا کر ہی نہ تکلیں اور اگر خوشبولگانی ہی ہے تو اس بات کا پورا پورا اہتمام رکھیں کہ وہ خوشبو دوسرے مردوں تک نہ پینچنے پائے ، ورنہ اس میں گناہ ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک خاتون خوشبو لگا کر تکلیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کومحسوس ہوگیا تو انہوں نے مارنے کے لئے درّہ اٹھایا اور تنبیہ کی کہتم اس طرح کیوں نکلی ہو کہ تمہاری خوشبو دوسروں تک آ ربی ہے، میلی کچیلی اور بغیر خوشبو لگائے گھر سے نکلا کرو، یہ آ پ نے تنبیہ فرمائی۔

اس لئے خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی خوشبو نہ لگائیں جو دوسروں تک چینچنے والی ہو، ہاں اپنے محرم یا اپنے شو ہر تک جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نامحرم مردوں تک خوشبو جائے گی تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ esturdus

## سینٹ ما پر فیوم کے استعال کا تھم

خوشبوؤں میں ہارے یہاں ایک خوشبو بینٹ اور پرفیوم کبلاتا ہے، اس کا تھم بھی سمجھ لیما بیا ہے۔

مینت لگانا جائز ہے لیکن نہ لگانا بہتر ہے، اور یہ نہ لگانا بہتر اس وجہ سے کہ اس کی پاک مشکوک ہے، اس لئے کہ عمو نا مینٹ بیس ''الکھل'' شامل موتا ہے اور الکھل نا پاک شراب، منقا کی عمو نا مینٹ بیسے انگور کی شراب، منقا کی شراب، مشتش کی شراب، یا محبور اور جھوار سے کی شراب، ان کی شراب سے جو الکھل حاصل ہوتا ہے اگر اس کی ماہیت تبدیل نہ کی جائے تو وہ جس طریقنہ سے الکھل حاصل ہوتا ہے اگر اس کی ماہیت تبدیل نہ کی جائے تو وہ جس طریقنہ سے حرام ہے اور نا پاک ہوگا۔

حرام ہے اور نا پاک ہوگا۔

ہوگا تو وہ بھی نا پاک ہوگا۔

اور ان کے علاوہ باتی چیزوں کی جوشرامیں ہوتی ہیں جیسے جو کی شراب، کئی کی شراب، گنے کی شراب، ان سے جو الکھل حاصل ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، عموماً محضیا شرامیں چونکہ ان چیزوں سے بنتی ہیں، اس لئے ان کا الکھل مجھی پاک ہوتا ہے، وہ انکھل جس چیز (سینٹ وغیرہ) میں شامل ہوگا وہ بھی پاک ہوگا۔

دور تکھا ہوا کمی ہیں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی فتم کی شراب کا الکھل اس میں شامل ہے، تو اس میں شامل ہیں اختال پیدا ہو گیا کہ ہوسکتا ہے کہ کسی نایاک شراب کا انکھل اس میں شامل کیا گیا ہو۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل تھم تمام چیزوں میں انکھل اس میں شامل کیا گیا ہو۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل تھم تمام چیزوں میں

پاک کا ہے، اس لئے اصل تھم تو یہ گئے گا کہ پاک ہے، محض شک اور احتمال کی وجہ سے ناپاک نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ احتیاط کرنا بہتر ہے اور ندلگانا اچھا ہے۔

لیکن اب تو ایسے بھی اسپرے، سینٹ اور خوشبو کیں آ رہی ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کسی قتم کا الکھل شامل نہیں ہے، اس کے استعال میں تو کوئی مضا گذنہیں ہے۔

#### خوشبولگانے کی سنّت کا اہتمام کرنا چاہئے

بہرحال! یہ خوشبو لگانا بھی نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت ہے اور اے بھی ہمیں زندہ کرنا چاہئے، یہ سنّت کافی مردہ ہوگئی ہے، مسجد میں آ وَ بلکہ جمعہ کے دن بھی آ وَ تو کوئی خوشبومحسوس نہیں ہوتی ۔

رمضان شریف میں مجد نبوی علیقہ میں دیکھا کہ ماشاء اللہ اوگ خود بھی خوشہوں علیقہ میں دیکھا کہ ماشاء اللہ اوگ خود بھی خوشہوں گاتے ہیں، ایک آدی اٹھے گا اور پوری صف میں لگاتا چلا جائے گا، کوئی ادھر سے اٹھے گا اور ادھر تک لگاتا ہوا چلا جائے گا، کوئی ادھر ہے۔ جائے گا، ماشاء اللہ مجدمعظر ہوجاتی ہے۔

#### مساجد میں دھوئی دینا

اور یہاں ہماری متجدین معظر نہیں ہوتیں، ہمارے یہاں تو متجدوں کے اندر دھونی کا بھی کوئی انتظام نہیں، حالانکہ یہ بھی سنت ہے۔

sesturdu'

آ پ اندازہ نگائے! ہمارے دین میں خوشبو کی کتی اہمیت ہے کہ متجد گا بھی دھوتی دینا عود کی یا کسی بھی خوشبو دار چیز کی بیہ سنت ہے۔

یہ سنت تقریباً ہماری مساجد میں مردہ ہوگئی ہے، اس لئے بلکی ہلکی کوئی خوشبو یا آگر بتی یا کوئی دھونی ہماری مساجد میں ہوئی چاہئے۔اور جو بھی ہہ سنت زندہ کرے گا انشاء اللہ تعالی سنت کا ثواب لے گا،لیکن اتنی بھی خوشبون لگائیں کہ لوگوں کونزلہ ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھیں ،تھوڑی تھوڑی ہی لگائیں تو بہتر ہے۔

#### سفروحضر میں آپ ﷺ کے ساتھ رہنے والی اشیاء

زادالمعاد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہانے سفر میں بھی اور حصر جانے سفر میں بھی اور حصر میں بھی سات چیزیں رکھی رہتی تھیں، ان میں ایک تیل کی شیش ، سنگھا، سرمہ دانی بھینی ، آئے، سواک اور ایک جھوٹی سی لکڑی جو سر کھجانے کے کام آیا کرتی تھی، یہ سات چیزیں آپ کے پاس ہوتی تھیں۔

## حضورا كرم ﷺ كاخوشبواستعال كرنے كااہتمام

اور زادالعادین بی بھی لکھا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حضہ میں بھی خوشبولگایا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو پہلے استخافر مایا کرتے تھے، استخافر مانے کے بعد وضو فرائے ، وضوے فارغ ہونے کے بعد اپنے لباس مبارک پرخوشبولگایا کرتے فرائے ، وضوے فارغ ہونے کے بعد اپنے لباس مبارک پرخوشبولگایا کرتے

Ž.

آپ ای ہے ایمازہ لگائے کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کو خوشہو ہے کئی دلچہی تقی؟ اور کتنا آپ سلی اللہ علیہ دسلم کو خوشبو سے تعلق اور بحبت تقی؟ ہم بھی تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم ہی کے اتنی جیں، اور حضور صلی اللہ علیہ دسلم تو سرایا عظر تھے، اس کے باوجود اتنا خوشبو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرتا جائے۔

#### حضور عِنْ كَا اللَّهِ عَوابِ مِن زيارت كا ايك عجيب واقعد

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیما ہے جانے کے بعد بھی باتی ہے، خواب میں اگر آپ کہیں تشریف لے جاتے تو وہاں بھی آپ ملی اللہ علیہ دسلم کی میرخوشہد والی خاص صفت ظاہر ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن جحر کی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا یہ عمول تن کہ وہ خاص تعداد میں روزاند درود شریف پڑھ کر سویا کرتے تھے (اللہ تعالیٰ جمیں کی نصیب فرمائے۔ آجن) تو انہوں نے ایک خاص مقدار بطور معمول کے درود شریف پڑھ کر رات کوسو جایا درود شریف پڑھ کر رات کوسو جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں سرکار دوجہاں جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھر تشریف لائے، دور جو درود شریف پڑھا کرتے تھے ان کے باتی تشریف لائے اور فرمایا کہ بھی اوہ منہ کہاں ہے جو جھ پر کشرت سے درود شریف پڑھا کرتا ہے کہ میں اس کو بوسدوں (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ صاحب شریف پڑھا کرتا ہے کہ میں اس کو بوسدوں (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ صاحب

کتے ہیں کہ جھے اپنا مخدا منہ سامنے کرتے ہوئے شرم آئی تو میں نے رفساند آگے کر دیا، ای پرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، جب میں نیند سے بیدار بوا تو میرا کر و خوشبو سے مہکا ہوا تھا، مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی (صلی اللہ

ہوا تو میرا مرہ خوسبو سے مہنا ہوا تھا، مثل کی خوشبو ہیلی ہوتی ہی (مصلی الا علیہ وسلم) خواب میں تشریف لائے گھر بھی ممرہ مہنا سمجے (صل اللہ علیہ وسلم)

#### حضور المنظاك ساتھ تعلق كے منتبج ميں ايك كرامت

حضرت موانا فیق الحن صاحب سبار نیوری رضة الله علیه بهار نے بررگول میں سے میں، جب ان کا انتقال ہوگیا تو ان کے داماد نے بیان کیا کہ حضرت موانا کے اس کرہ سے جس میں ان کا انتقال ہوا، ایک مبیخ تک مشک و خربر کی خوشبو آتی تقی، تو کسی نے بیصورتحال حضرت موانا تا محمہ قاسم صاحب نافوقی کے بام جاکرہیان کی کہ حضرت اموانا کے کرہ سے انتقال کے بعد بھی خوشبو آتی رہی اور مبک آتی رہی، تو حضرت موانا محمہ قاسم صاحب نافوقی کی خوشبو آتی رہی اقد علیہ نے فرمایا کہ بھتی یہ برکت ہے درووشریف کی، موانا مرحوم برشب جد میں ساری رات جاگ کر درودشریف بڑھا کرتے موانا مرحوم برشب جد میں ساری رات جاگ کر درودشریف بڑھا کرتے میں اللہ علیہ وسلمی الله علیہ وسلمی الله علیہ وسلمی الله علیہ وسلمی۔

#### درودشریف کی کثریت اورانتاع سنّت کی برکت ----

بھی اور در شریف کی کثرت اور اتباع سنت بیدواقعی اگر کسی کو نصیب ہو جا کمی تو انتظام اللہ اس کو بھی اس خوشہوں سے پھھ نہ کچھ حقہ ملے گا۔

#### ایک خاص ورود شریف کی فضیلت

اور جمعہ کے دن کا خاص درووشریف ہے، وہ ش آپ کو بتارول کہ جو آ دمی جمعہ کے دن عمر کی نماز کے بعد جہال اس نے عصر کی نماز پڑھی ہے و ہیں پرائنی (۸۰) مرجبہ بیدررودشریف پڑھے:

> اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْاُمِيَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمُ تَسُلِيُماً ـ

الله تعالیٰ اس کے اس (۸۰) سال کے گناہ صغیرہ معاف کر ویتے ہیں اور اسی (۸۰) سال کی عبادت کا ثواب عطافر ماتے ہیں۔

انداز ہ نگائے! ونیا کا بھی نفع اور آخرت کا بھی نفع۔ اور و ہے بھی جمعہ کے دن کثرت سے درودشریف پڑھنے کی تاکید ہے، اس لئے صبح سے شام تک زیادہ سے زیادہ درووشریف پڑھنے کامعمول بنانا جا ہئے۔

اور درود شریف سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی جاہئے ، جس بیں سے ایک سنت آج آپ کے سامنے بیان ہوگئ کہ خوشبو کا استعال کرنا بھی سنّت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔

مرد حصرات الي خوشبولكا كي جو تصلينه دالى جو ادرعمه مو، اور خوا تمن الى خوشبولكا كي خوان حك معدود رہے اور دوسرول حك مد تصليم، جس ميں

pesturdupe oks. wor

رنگ غالب ہواور خوشبوزیادہ نہ ہو۔

اب دعا کریں کدانڈ تعالیٰ ہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آمین۔۔

> . صلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى أله واصحابه اجمعين

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

000



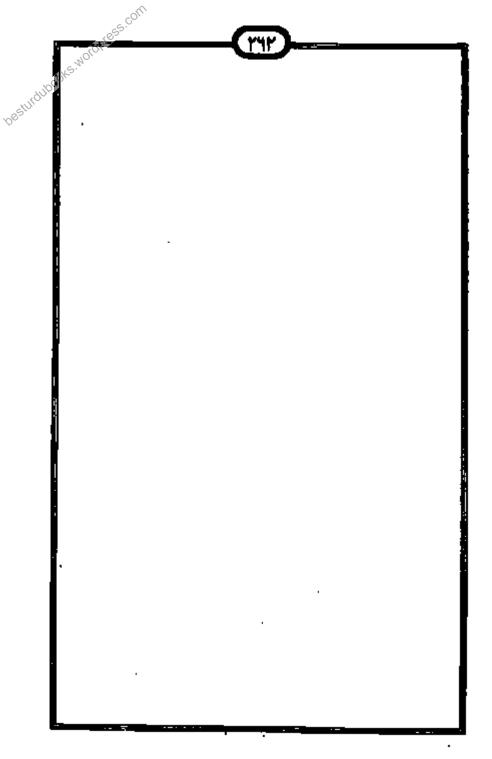

# بشِّمْ لِلنَّالِكُ الْجَحَّرِ لَلْجَهْمِيَّ

# وضوء شل اورثيتم كالمسنون طريقه

## اوراس کا فائدہ

اَلْحَمْدُ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اللّهِ مِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلًّا لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا مُضِلًّا لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا اللّهُ وَمُولَانًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَاشْهَدُانَ لَا سَيِّدَنَا وَنَيْئَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُكُ لَمْ وَاللّهُ وَمُولَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُكُ اللّهِ وَلَا وَنَيْئَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُكُ اللّهُ وَاللّهِ فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَيَارَكَ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا -

أمَّا بَعْدُا فَاعُوْ ذُبِاللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِهَا يُهَا اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِهَا يُهَا اللّهِ اللّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيْداً 0 يُصْلِحُ لَكُمْ اللّهَ اللّهَ مَالكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ دُنُوابَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ قَازَ فَوْزًا عَظِيْماً 0 صَدَق اللّهُ الْعَظِيْمُ .

(مورة الإحزاب، آيت ١٤٠١)

besturd)

#### دین زندگی کے ہرشعبے سے متعلق ہے

میرے قابل احرام بزرگو اور محرم خواتین! ہمارے اور آپ کے یہاں جع ہونے کا اصل متصد دین کی ضرور کی ہاتیں جانا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور دین ہماری بیدائش سے لے کر موت تک، ساری زندگی پر محیط ہے، اس میں عقائم بھی ہیں، عباوات بھی ہیں، معاطات بھی ہیں، معاطات بھی ہیں، معاشرت بھی ہی، اضا قیات بھی ہیں، وین کا تعلق صحت اور مرض سے معاشرت بھی ہے، اضا قیات بھی ہیں، وین کا تعلق صحت اور مرض سے بھی ہے، ولادت اور وفات سے بھی ہے اور وین کا تعلق مور در مرض کے وین کا تعلق مور در مرسلے میں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں۔ مراحل ہیں اور ہر مرسلے میں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں۔

اور جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کے ہوئے ہیں، اس لئے بھی کسی شعبہ سے متعلق دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور بھی کسی شعبہ سے متعلق دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان سب کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہماری خامیاں وور ہوں اور ہر لحاظ سے ہم ایک سے اور کے مسلمان بن سیس۔ صبح اور کائل مؤمن وہی ہے جو عبادات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتا ہو، اور معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشرت میں بھی، علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتا ہو، اور معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، بر مر طے پر جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لئے جائز ہیں، وہ اس پر عمل کرتا ہو اور جو باتیں نا جائز ہیں ان سے پر بیز کرتا ہو۔

#### آج کے بیان کا مقصد

ای مقصد کے پین نظر آج میرے ذہن میں سے بات آئی کہ آج میں آپ کے سامنے وضوء اور عسل کا کامل طریقہ بیان کروں، جس میں فرائض بھی آ جائیں، سختیں بھی آ جائیں، مستجات بھی آ جائیں، اور وہ طریقہ ہم اچھی طرح آپ ذہن میں رکھ کر آج ہی سے اپنے وضوء اور عسل کی اصلاح کرلیں، اور آئندہ جو بھی ہمارا وضوء اور عسل ہو وہ اس بیان کردہ طریقے کے مطابق ہو۔

besturdub

#### ومنوءاورشل کی ضرورت

وضوء کی تو ہمیں روزانہ دن میں کم از کم پانٹج مر تبہ ضرورت ہیں آتی ہی ہے، مردوں کو بھی آتی ہے اور خواتین کو بھی آتی ہے، اور عنسل کی ضرورت مجی ہفتہ میں دوجار مرتبہ ہیں آئی جاتی ہے، کرمیوں میں زمادہ ضرورت چین آتی ہے اور سردیوں میں کم، لیکن آتی ہے، چنانچہ ہم لو**گ** جیسے تیسے و ضوء اور عسل کر ہی لیتے ہیں، نیکن کیا ہی اجھا ہو کہ ہمارا و ضوء سف کے مطابق ہو اور کیائی اچھا ہو کہ ہمار احسل بھی سفت کے مطابق ہو، جس میں جارے لئے و نیا کے بھی اور آخرت کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔

#### وضوء كامل اورغنسل كامل كافائده

سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب وضوء کائل ہوگا لیٹن سنت کے مطابق ہوگا، اور شن مجی کائل ہوگا اور سقع کے مطابق ہوگا، تو بدسقت کے مطابق ہونے کی وجہ سے عبادت بن جائے گا اور باعث اجر و تواب ہوگا۔ باعث اجرو ثواب میں وہ فنبیلت مجی داخل ہے جو د ضوء ادر عسل کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آئی ہے کہ جب وضوء کرنے والا وضوء کر کے فارغ ہوتا ہے یا محسل کرنے والاحسل کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ سرے پیر تک تمام (صغیرہ) مناہوں سے یاک ہو جاتا ہے، اللہ یاک اس کو تمام خطاؤل اور کناموں سے یاک و صاف فرا دیتے ہیں۔ یہ کتا ہوا فائدہ ہے، خلاف

سنت وضوء اور عسل کرنے میں یہ فضیلت ملنا مشکل ہے، یوں اللہ پاک آگی۔ رحمت سے عطاء فرما دیں تو ان کے خزانے میں کوئی کی نہیں ہے، لیکن احادیث طیبہ میں کامل طریقے سے وضوء اور عسل کرنے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔

#### حضرت امام ابو حنيفهٌ كا كشف

کامل اور مسنون طریقہ ہے وضوء کرنے پر گناہوں کا وُھلنا، یہ ایک
ایک بات ہے کہ بعض اہلی کشف کو اللہ پاک نے آئھوں سے دِکھائی ہے۔
ان اہل کشف میں سے ہمارے حضرت اہام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، آپ
وضوء کا پانی دکھے کر بتادیتے تھے کہ اس پانی میں کون ساگناہ کبیرہ بہہ کر جارہا
ہے یاکون ساگناہ صغیرہ دھل کر جارہاہے، نیز اولی اور خلاف اولی کا بھی فرق
ہوتا ہے، حضرت اہام صاحب یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ اس پانی میں خلاف
اولی کام کا گناہ بہہ کر جارہاہے یا مکروہ تنزیبی کا گناہ دھل کر جارہاہے۔ تو
حضرت اہام صاحب کی نظر میں پانی کو دیکھ کر اولی اور خلاف اولی کا بھی فرق
ظاہر ہوتا تھا، جو بہت ہی باریک بات ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں یہ
خطرت عطاء فرمادیتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے وضوء خانے میں دیکھا کہ ایک محض کے وضوء کے وضوء کے پانی میں ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ بہد کر جا رہا تھا تو آپ نے وضوء کرنے والے سے فرمایا کہ بیٹا! مال باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہئے، اس نے

pestura books. Wo ا قرار اور اعتراف کیااور امام صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی۔

ایک مخص کو دیکھا کہ اس کے وضوء کے پانی میں بدکاری کا گناہ بہہ کر جارہا تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ بھتی!اس گناہ سے باز رہنا جاہئے،اس نے اقرار کیااور امام صاحب کے ہاتھ پر توب کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں بیہ محناہ نہیں کروں گا۔

ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے وضوء کے پانی میں شراب نوشی کا گناہ بہہ کر جارہا تھا، آپ نے اس کو بھی تنبیہ فرمائی، اس نے بھی آپ کے ہاتھ ر توبه کی اور وعده کیا که آئنده میں بیا گناه نہیں کروں گا۔

اس طرح الله تعالیٰ نے آپ کو یہ کیفیت ِ انکشاف عطاء فرمائی تھی کہ وضوء کا یانی د کمچه کربتا دیا کرتے تھے کہ کس یانی میں کونسا گناہ بہہ کر جارہا ہے۔ لیکن آپ اس سے بہت تنگ آگئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ! مجھ سے اپنے بندوں کے عیوب کو یردہ فرما دیجئے کہ میرے سامنے آپ کے بندوں کے گناہ نظر ند آیا کریں اور اپنی رحمت سے اس صور تحال سے آپ جھ کو بھالیجئے اور جس طرح پہلے میرے سامنے آپ کے بندوں کے گناہ نہیں آتے تھے،اب بھی نہ آئیں۔ بہت گڑ گڑا کر دعا کی، تب بیه دعا قبول ہوئی اور اللہ یاک نے دوبارہ ان پر پردہ ڈال دیا۔

الله ياك كتف مبريان مين، مارے كنامول يركس طرح يرده والے ہوئے ہیں کہ وضوء کے دوران جمیں تو ایک جیسا ہی پانی بہتا ہوا نظر آتا besturd!

ے، گراللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کمس مخف کے وضوء کے پانی میں اس کے کون کون سے گناہ دُھل دُھل کر جارہے ہیں، لیکن میہ بات بیٹنی ہے کہ وضوء کرنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور شسل کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں میہ ہوتی اور شسل سنت کے مطابق ہو تو انشاء معاف ہوتے ہیں۔ ہاں میہ ہو کہ وضوء اور شسل سنت کے مطابق ہو تو انشاء اللہ اس کے گناہوں کی ہخشش کی زیادہ تو کی امید ہوگی جیسا کہ احاد می طبیہ میں بخشش کی صراحت ہے۔ اور گناہوں کی بخشش ہو جانا میہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور بڑا عظیم فاکدہ ہے۔

### مسنون طریقے میں زیادہ وفت نہیں لگتا

اگرہم کامل طریقے ہے وضوء کریں گے یا منسل کریں گے تو یہ بات نہیں ہے کہ جس طرح ہے ہم پہلے وضوء یا منسل کرتے تھے، اُس کے مقابلے میں اب کچھ زیادہ وقت لگ جائے گا، یاس میں کچھ زیادہ طاقت خرج ہوگا، کچھ نہیں، تقریباً وہی وقت لگے گا، ویکی ہی توانائی خرج ہوگا، لیکن وضوء اور منسل پہلے ہے کہیں زیادہ اچھا ہوگا اور آسان ہوگا، اور سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے باعث قرب الہی ہوگا۔ سنت پر عمل کرنے سے حضور بھی کا قرب حاصل ہو تا ہے سنت پر عمل کرنے سے حضور بھی کا قرب حاصل ہو تا ہے سنت پر عمل کرنے سے حضور بھی کا قرب حاصل ہو تا ہے

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو مخض فلاں عمل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا اور فلال عمل بندے کو اللہ تعانیٰ کے بہت قریب ہوگا۔
والا ہے، فلال عمل سے بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا۔
ان عمی سے دو عمل آپ نے یہ بیان قرائے ہیں، ان عمی سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو آو کی جتنازیادہ ہیری سٹول پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ اتنا بی زیادہ قیامت میں میرے قریب ہوگا۔ وندازہ لگانیہ ایم سب بی کو قیامت میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریت اور آپ کے جمند ہے کھڑے ہو نے کی ضرورت ہے، ہر مؤمن کے دل کی آرزوہ کہ دوہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو، کیونکہ جو شخص صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو، کیونکہ جو شخص صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو، کیونکہ جو شخص صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو، کیونکہ جو شخص صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو، کیونکہ جو شخص صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو، کیونکہ جو شخص صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوگا وہ ساری مصیبتوں اور عذا ہوں اور ہو، ہو، کیونکہ جو شخص صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوگا وہ ساری مصیبتوں اور عذا ہوں بیاں پر بیتا نیوں سنت کے مطابق ہو جس میں وضوء اور عشل بھی داخل ہیں۔

دوسراعمل آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگاء اتناہی زیادہ وہ قیامت میں میرے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوگا۔ یہ دو عمل ہیں، ایک درود شریف کی کشرت اور دوسراستوں پرزیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے۔

ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کام اللہ کاکلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لئے بھی ضرورت ہے کہ ہمارا وضوء اور شسل سفت کے مطابق ہو جو باعث مففرت بھی ہے، باعث

اجر بھی ہے اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی کر کھے والا ہے۔ بہر حال سنت کے مطابق وضوء اور عنسل کرنے کے بیہ چند فائدے ہیں۔

# وضوء كاكامل طريقنه اور آداب

#### قبله رخ اور بلند جگه بینههنا

وضوء کاکامل طریقہ ہیے کہ جب آپ وضوء کرنے کاارادہ کریں تو کی پاک اور بلند جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کرکے بیٹھ جائیں تاکہ وضوء میں استعال ہونے والا پانی جسم اور کپڑوں پر نہ گرے اور نیت کریں کہ یا اللہ! میں آپ کی رضاء کے لئے اور آپ کی خوشنودی کے لئے اور پاک و صاف ہونے کے لئے وضوء کرتا ہوں۔

#### وضوء کے شروع میں بسم اللہ

اس كے بعد "بسم الله" كبيں، يہ كم ب كم ب (احم) يا "بسم الله الرحمٰن الرحيم" پڑھيں، تيرى دعاء ب "بسم الله والحمدلله" (طبرانی) چوتنی دعاء ب "بسم الله العظيم والحمدلله

على دين الاسلام" (كنزالعمال) يه جار دعائي بو كيس، چارول من جو نكى حاب اختيار كرليس، برطرح فيك ب، صرف بهم الله كهنا بهى كافى ب جوكتنا آسان ب، يا پهر بسم الله الرحمن الرحيم كه ليس، يابسم الله والحمد لله كهه ليس.

#### بسم الله والحمد لله كى فضيلت

بہم اللہ والحمد للہ كى بيہ فضيات حديث بين آئى ہے كہ جو آدى وضوء

ڪ شروع بين بيہ كلمہ كہتا ہے اور اس سے وضوء كو شروع كرتا ہے تو وضوء

گرنے كے بعد جب تك اس كا وضوء نہيں ٹوٹے گا، چاہ ايك گھنے تك نہ

ٹوٹے، چاہ چار گھنے تك نہ ٹوٹے، جب تك اس كا وضوء قائم رہے گا، اس

وقت تك وہ فرشتے جو اس كى تگرانى كے لئے اس كے كند هوں پر مقرر ہيں،

وہ برابراس كے نامہ اعمال كے اندر نيكياں لكھتے رہيں گے۔ يعنی وضوء كرنے

کا ثواب جدا ہے اور بسم اللہ والحمد للہ كہنے كا ثواب الگ ملے گا، اب جس كا

چقنى دير تك وضوء رہے گا، اتنى دير تك اس كا ثواب الگ ملے گا، اب جس كا

وہ جائے پھر دوبارہ كرليں، جب دوبارہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ كر وضوء

گرليں گے تو پھر جب تك وضوء رہے گا، فرشتے برابر اس كے نامہ اعمال

ميں نيكياں لكھتے رہيں گے۔

جس کو چاروں دعائیں یاد ہوں وہ چاروں بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہر حال نیت کرنے کے بعد ان چاروں میں سے کوئی می دعا پڑھیں۔

nesturdube

اس کے بعد ہاتھ میں پانی لیں اور تین مرتبہ دونوں ہاتھ گؤں گئے۔ دھو کیں اور تین دفعہ انگلیوں کا خلال کریں۔

#### مسواک کرنے اور اس کے پکڑنے کا طریقتہ

اس کے بعد مسواک کریں اور مسواک کو داہنے ہاتھ میں لینا چاہئے۔
اس کے بکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ نے کی تین انگلیاں مسواک کے اوپر ہونی چاہئیں، اگو شااور چنلی انگلی مسواک کے بنچ ہونی چاہئے۔ مسواک کو پانی سے ترکرلیں، اس کے بعد مسواک منہ میں ڈال کر پہلے دائیں طرف اوپر کے کے دائنوں میں اندر اور باہر مسواک کریں، پھر بائیں طرف اوپر کے دائنوں میں اندر اور باہر مسواک کریں، پھر دائیں طرف بنچ کے دائنوں میں اندر باہر مسواک کریں، پھر دائیں طرف بنچ کے دائنوں میں اندر باہر مسواک کریں، پھر مسواک کریں۔ پیر ایک مرتبہ ہوگیا، پھر مسواک منہ سے نکال کر پانی سے مسواک کریں۔ یہ ایک مرتبہ ہوگیا، پھر مسواک منہ سے نکال کر پانی سے دھولیں اور نچوڑلیں، پھر پانی سے ترکرے ای طریقے کے مطابق دوبارہ مسواک کریں، پھر پانی سے ترکرے ای طریقے کے مطابق دوبارہ مسواک کریں۔

(3/1/5)

pestur

ویے مواک جس طرح بھی پکڑیں گے اور مواک کریں گے تو مواک کی سقت ادا ہو جائے گی، گر حضرات فقہاء کرامؒ نے اس کے پکڑنے کا ایک ادب اور طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے مسواک پکڑنے میں سہولت رہتی ہے اور مسواک کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لئے اس

طریقے سے تین دفعہ مسواک کریں۔

مسواک ایک بالشت ہونی جائے، ادر انگل کی موٹائی کے برابر ہونی چاہئے، نہ بہت پہلی اور نہ بہت موثی، کیونک اس کے بکڑنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ایک بالشت سے جھوٹی مسواک بھی جائز ہے جو اتنی جھوٹی ہوک وہ وہ پکڑیں آسکے اور جب اس سے بھی جھوٹی ہو جائے تو بدل لینی جائے۔

کلی کریں

مواک کرنے کے بعد پھر تین مرتبہ کلی کریں، آگر دوزہ نہ ہو تو کلی کرنے میں غرغرہ بھی کریں اور پورے منہ میں انھی طرح پانی تھماکیں، آگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہ کریں، بس ویسے ہی انھی طرح پانی تھمالیں، کیکن اس طرح تھماکیں کہ پانی حلق میں جانے نہ پائے ، آگر حلق میں پانی چلا گیا تو دوزہ ٹوٹ جائے گا۔ تین و نعہ اس طریقے سے کلی کریں۔

#### ناك ميں يانی ڈاليں

اس کے بعد واکمی باتھ سے ناک میں پائی ڈالیں، اور ناک میں پائی اس طرح ڈالیں کہ جہال تک ناک کا نرم حضہ ہے بڈی سے پہلے پہلے، وہاں تک پانی پہنچ جائے، اس کے لئے اگر بلکا سا اوپر کو سائس نے لیس تو بری آسائی سے ناک کی بڈی تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ اگر ذراسا بھی تیز سائس لے لیا تو بھر وہاغ میں پانی پڑھ جائے گا، پھر چھینک آئے گی یا نزلہ ہو جائے گا،

sesturdul<sup>b</sup>

اس لئے ہلکا ساسانس لیناکافی ہے۔ اور الئے ہاتھ کی جو چتلی انگل ہے اس کے اس کے دونوں سوراخوں کی صفائی کریں، اس کے بعد الئے ہاتھ ہی ہے ناک چیکییں، سیدھا ہاتھ صرف پانی لینے کے ناک چیکییں، سیدھا ہاتھ صرف پانی لینے کے لئے استعال کریں۔ اس طرح تین دفعہ ناک میں پانی دیں اور اس کو صاف کریں۔

#### چېره د هو ځيں

اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چرہ دھو کی ایعی پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے بیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، پھر ایک مرتبہ چرے پر پانی ڈالیں اور اچھی طرح چرے کو اور آ کھوں کو ملیں، ڈاڑھی کو مسلیں کہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے، اور جہاں جہاں پانی کے نہ تو پہنچ کا اندیشہ ہو، وہاں احتیاط سے پانی کہنچائیں، جیسے صبح کے وضوء کے اندر ہو تا ہے کہ رات بھر سونے کی وجہ سے بعض مرتبہ میل آ کھ کے کناروں میں جمع ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے، جمنے کی وجہ سے آگر آ دمی توجہ نہ دے تو وہ جمارہ جاتا ہے۔ لہذا اگر ایس صورت ہو تو آ تھوں کو بھی احتجی طریقے سے مل کر دھونا چاہئے، تاکہ مورت ہو تو آ تھوں کو بھی احتجی طریقے سے مل کر دھونا چاہئے، تاکہ کہیں کوئی جگہ ایس رہنے نہ پائے جہاں پانی نہ پہنچے۔ ہر جگہ اچھی طریقے سے کہیں کوئی جگہ ایس طریقے سے تین دفعہ چرے کو دھو کیں۔

چېره د هوتے وقت اس کا بھی خیال رکھا جائے که احتیاط ہے چېرے پر

پائی ڈالیں، نہ اپنے کیڑوں پر بائی گرے اور نہ بی دوسروں کے کیڑوں پر گرے، اس کا بھی خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ چرے پر استخ زور سے بائی مارتے ہیں کہ وہ خود بھی نہا جاتے ہیں اور برابر دالے بھی آوسے نہا جاتے ہیں اور برابر دالے بھی آوسے نہا جاتے ہیں، یہ بڑی بد تمیزی اور بد تہذی کی بات ہے۔ وضوء کے بائی کو خود اپنے کیڑوں اور بدن پر گرانا بھی منع ہے بلکہ اس سے بہتے کا تشم ہائی کو خود اپنے کیڑوں اور بدن پر گرانا تو بہت ہی بری بات ہے اور یہ سراسر ہوں کے اوبر بائی گرانا تو بہت ہی بری بات ہے اور یہ سراسر دوسروں کے اوبر بائی گرانا تو بہت ہی بری بات ہے اور یہ سراسر دوسروں نے تکیف بھی ہے۔

اونچی جگہ پر بینھ کر وضوء کرنے میں بھی حکمت ہے کہ وضوء کا پائی جسم ادر کیٹروں پر جہال تک ہوسکے گرنے نہ پائے ، ساراوضوء کا مستعمل پائی نالی میں گرے ، زمین پر گرے ، جسم ادر کیٹروں پر نہ گرے۔

#### ڈاڑ ھی کا خلال کریں

چیرہ وھونے کے ساتھ ساتھ ور میان میں ڈاڑھی کے اندر خلال بھی کریں۔ اس کا طریقہ سے کہ چلو میں پائی لے کر اور ڈاڑھی کو کچڑ کر پائی اس کے اندر ڈالیس، اور خلال کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کی انگیوں کو ڈاڑھی کے اندر ڈالیس، اور خلال کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کی انگیوں کو ڈاڑھی کے اندر اس طرح واخل کریں کہ جھیلی کارخ ساسنے کی طرف رہے اور جھیلی کی بیشت آپ کی طرف رہے ، چھیلی کے رخ کو ای طرف کرکے اور جھیلی کے رخ کو ای طرف کرکے خلال میں کرناچاہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کر لیا تو بھی خلال ہو گیا۔ خلال میں کرناچاہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کر لیا تو بھی خلال ہو گیا۔ (شار)

besturdur oks word bress con

#### كهنول سميت باته وهوئيل

اس کے بعد دائیں ہاتھ میں یانی لے کر اٹلیوں کی طرف ہے کہنوں کی طرف یانی ڈالیں، اور پھر بائیں ہاتھ کی مدد سے اس یانی کو کہنوں تک لیجائیں اور پھر کہنوں سے لیتے ہوئے دوبارہ انگلیوں تک لے آئیں، یہیں انگلیوں سے یانی گیا تھا، گھوم کر بہیں پر یانی آگیا، یہ ہے کہنوں سمیت ہاتھ وحونے کا طریقہ۔ بعض لوگ خالی کہنی نلکے کے بیچے کرکے اس کو وحونا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہاتھ دھونا تو ہے مگر الٹا دھونا ہے، ہاتھ سیدھا دھونا چاہے نہ کہ الٹا، سیدھا یمی ہے کہ چلو میں یانی لے کر انگیوں سے کہدوں کی طرف لایا جائے اور پھر انگلیوں کی طرف ہے ہی یانی گرایا جائے۔ تین وفعہ اس طریقے سے دایاں ہاتھ وطویا جائے، اور پھر تین دفعہ بایاں ہاتھ ای طرح دھویا جائے کہ بائیں چلو میں یانی لے کر انگلیوں سے کہنیوں کی طرف ڈالا جائے اور دائمیں ہاتھ کی مدد ہے اس یانی کو کہنوں تک لایا جائے اور پھر لہنوں سے لیتے ہوئے دوبارہ انگلیوں تک لایا جائے۔

## سر کا مسح کریں

اس کے بعد سر کا مسے کریں۔ سارے سر کا مسے کرنامر دوں کے لئے بھی سقت ہے اور عور توں کے لئے بھی سقت ہے۔ سر کا مسے کرنے میں اکثر لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اوران کو سر کا صبح مسے کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس لئے اس کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لینا جاہئے۔ یہی سر۔ مسح كاطريقه مردول كے لئے بھى ہے اور عور تول كے لئے بھى ہے۔

اس کاطریقہ یہ ہے کہ سر کے مسح کے لئے دونوں ہاتھوں کویانی ہے تر کریں، اور دونوں ہاتھ کی تین تین انگلیاں ملا کر سر کے اگلے حصّہ پر اس طرح رکھیں کہ ہشیلیاں کنیٹی یر آ جائیں اور انگلیاں سامنے کے بالوں پر آ جائیں، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا سر ہے الگ رہیں، پھر ہاتھوں کو پیچھیے لے کر جائیں جہاں تک بال ہیں، پھر چتلی انگلی کانوں کے سوراخ کے لئے استعال كريں، يد متحب ہے، اور كان ميں جو سلوميں ہيں، ان ميں شہادت کی انگلی گھمائیں اور گھماکر کان کی او تک لائیں، اور انگوٹھے سے کان کے اویر والے حقے پر مسح کریں، اور انگلیوں کی پُشت ہے گردن کا مسح کریں۔ کانوں کے نیچے جم کا جو حقہ ہے، یہ گردن ہے اور انگلیوں کی پشت ہے اس کا مسح کیا جائے گا۔

اس طریقے یر مح کرنے سے خواتین کے سر کے بال خراب نہیں ہوں گے، اور جن لوگوں کے سر پر بھی برے بال ہیں ان کے بال بھی خراب نہیں ہوں گے۔

سر کے مسح کادوسراطریقتہ

سر کے مسح کا ایک دوسر اطریقہ ایباہے کہ اس سے بھی سارے سر كا منح ہو جاتا ہے، ليكن اس ميں پيچھے كے سارے بال آگے آ جاتے ہيں،

جس میں بعض او قات آوی کو پریٹانی ہوتی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں ا انتحون کی تیمن تیمن انگلیاں ملا کر سر کے اگلے حقے پر اس طرح رکھیں کہ ہتھیلیاں بالول سے انٹھی رہیں، پھریہ انگلیاں پیچھے تک لے جا کیں جہاں تک بال ہیں، پھرانگلیاں بالون سے اٹھالیں اور ہتھیلیاں پیچھے کے بالوں پررکھ کر آگے لائیں، باتی مس کا طریقہ اس طرت ہے جیسے پیچھے گزرا۔

اس طرح بھی پورے سر کا مسے ہو جائے گا گر بال آگے آ جائیں گے۔ مقسود تو پورے سر کا مس کرنا ہے، جائے پہلے طریقے سے کیا جائے یا دوسرے طریقے سے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، طریقہ کوئی سا بھی اختیار کرلیا جائے جس میں سہولت ہو۔

### گدّی اور گلے کا مسح نہیں

یادر کھیں! گرئی پر مسے نہیں کرنا چاہئے اور گلے کا بھی مسے نہیں کرنا چاہئے، عام طور پر آپ کو یہ دو کو تاہیاں بہت نظر آئیں گی کہ بعض لوگ گدی کا مسے بہت کرتے ہیں، اور گدی پر اس طرح ہاتھ کھینچتے ہیں جیسے تلوار کھینچ رہے ہوں، اور بعض لوگ گلے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بعض لوگ تو بیچارے ہیں اور بعض لوگ تو بیچارے پورا ہاتھ دھو کر گدی اور گردن اور گلے سب پر خوب اچھی طرح ہاتھ گھماتے ہیں، اللہ جانے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ طریقے درست نہیں، جولوگ ایسا کرتے ہیں انہیں اس سے بچنا جائے۔

besturdub9

#### وضوء کے در میان کی د عا

حدیث میں وضوء کے در میان ایک دعا آئی ہے، وہ بھی دوران وضوء پڑھ لینی چاہئے۔ وہ دعا یہ ہے:

> ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِيْ وَ وَسِّعْ لِي فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ -

اے اللہ! میری بخش فرما دیجئے اور میرے گھر میں وسعت عطاء فرما دیجئے اور میری روزی میں برکت عطاء فرمادیجئے ۔

یہ دوران وضوء کہیں بھی پڑھی جاسکتی ہے، خاص سر کے مسے کے بعد کی جگہ اس کے لئے مقرر نہیں ہے، بلکہ شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنے کے بعد کہیں بھی یہ دعا پڑھ لی جائے، کلی کرتے وقت یا منہ دھوتے وقت یاہاتھ دھوتے دفت، جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔

#### څخول سميت پاؤل د هو ئيں

اس کے بعد پھر دایاں پاؤں مخنوں تک دھو کمیں، پہلے ایک مرتبہ دھو کمیں اور اچھی طرح سے ملیس، پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالیس اور الئے ہاتھ سے ملیس، اور الئے ہاتھ کی چتلی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، خلال داکیں پاؤں کی چتلی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ besturdu)

پھر اسی طرح بایاں پاؤں مخنوں تک دھو کیں اور اجھی طرح ہے۔ ملیس، اس میں بھی الٹے ہاتھ کی چتلی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ خلال ہائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں اور چتلی انگلی پر ختم کریں۔

اس طریقے ہے تین تین مرتبہ دونوں پاؤں نخوں سیت دھوئیں،
اور پیروں کے دھونے بیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایری کی جانب
جو پاؤں کا حقہ ہے، دہ سو کھارہ نہ نہ پائے، جب موسم خشک ہوتا ہے یا جب
موسم سر دہوتا ہے تواس وقت بعض دفعہ یہ پیچھے کاحقہ سو کھارہ جاتا ہے۔
اس لئے تمام اعضاءِ وضوء کو مثل مثل کر دھونا یہ الگ ستقل سقت ہے،
تاکہ کہیں بھی بال برابر جگہ سو کھی رہنے نہ پائے، ہاتھوں کو بھی ای طرح
مثل مثل کر دھونا ہے، چیرے کو بھی مثل مثل کر دھونا ہے، پیروں کو بھی مثل مثل کر دھونا ہے، تاکہ ہر جگہ پائی المچھی طریقے سے پہنچ جائے۔

چوڑی، انگو تھی، لونگ اور گھڑی کا تھکم

اگر خواتین نے چوڑیاں پہن رکھی ہوں یا انگو ٹھیاں پہن رکھی ہوں، تو انگو ٹھیوں کو اور چوڑیوں کو انچھی طرح ہلالینا چاہے، ای طرح ناک میں اگر لونگ پہنی ہوئی ہے اور اندازہ بیہ ہے کہ لونگ اتنی ننگ ہے کہ سوراخ میں پانی نہیں پہنچ گایا انگو تھی اتنی تنگ ہے کہ پانی اس کے نیچ نہیں پہنچ گا تو اس صورت میں ان کو ہلانا اور پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلی ڈھالی ہے تب بھی متحب ہے کہ انہیں اچھی طریقے سے ہلالیں تاکہ پانی اندر پھنے جائے۔

بعض مرد حضرات گھڑی پہنے بہتے ہی وضوء کرلیا کرتے ہیں کو تکہ
ان کی گھڑی میں پائی نہیں جاتا، اس لئے وہ گھڑی اتار نے کی زحت تہیں
کرتے، تو اس میں بہی سئلہ ہے کہ اگر ڈھیلی ہے تو اس کو ہلالینا مستحب ہے
تاکہ اس کے نیچے پائی پینچ جائے اور اگر کس کر بائد ھی ہوئی ہے تو بھر اس کو
کھولنا یااس کو اس طرح ہلانا واجب ہے کہ اس کے بیچے پائی اچھی طریقے ہے
تیجے جائے۔

#### وضوء کے بعد کی دعا

و منووے سے فارع ہوتے کے بعد آسان کی طرف منہ کرکے پھر یہ مشہور وعا پڑھیں:

أَشْهَدُأَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ وَاللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ وَالشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُوْلُهُ ..

اَللَّهُمَّ الجَعَلْنِيُ مِنَ الشَّوَّابِيْنَ وَالجَعَلْنِيُ مِنَ الشَّوَّابِيْنَ وَالجَعَلْنِيُ مِنَ الشُّوَّابِيْنَ وَالجُعَلَنِيُ مِنَ الشُّوَّابِيْنَ وَالجُعَلَنِيُ مِنَ الشُّوَّابِيْنَ وَالجُعَلَنِيُ مِنَ الشُّوَابِيْنَ وَالجُعَلَنِيُ مِنَ الشُّوابِيْنَ وَالجُعَلَنِيْنَ مِنَ

ا ایک وعالیہ تھی ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُانَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلِيْهِ. ان میں سے جو بھی وعایاد ہو وہ پڑھلیں۔ تینوں بی دعا کیں یاد ہو گ بہت اچھا ہے۔ ان وعاؤں کی برکت سے اللہ پاک جنت کے اور آسانوں کے آخوں دروازے اس کے لئے کھول دیتے ہیں۔

اس طرح وضوء کرنے کا اجتمام کرنا جاہئے اور اس کے مطابق وضوء کرنے کی عادت ڈالنی جائے۔

#### قبله رخ وضو خانے کو ترجیح دینی حاہیے

ہر مسجد ہیں جو وضو خانے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض وضو خانوں میں کچھ حقد کارخ قبلہ کی طرف ہو تاہے اور وضو کرنے والا قبلہ کی طرف منہ کرکے بیٹھ سکتا ہے، تو آگر ایس جگہ خالی مل جائے تو اس کو ترجیح و بی چاہئے، تاکہ وہاں بیٹھ کر ہمارا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے، اور وضوء میں قبلہ کی طرف منہ کرتا جو مستحب ہے وہ ادا ہو جائے۔

## بیٹے کروضوء کرنے کو ترجیج دین جاہئے

جہال کھڑے ہو کر وضوء کرنے اور بیٹے کر وضوء کرنے، دونوں کا انتظام ہو تو اگر کوئی معذوری اور کوئی بیاری نہ ہو تو بیٹے کر وضوء کرنے کو ترجے دی چاہے دی ہو تو بیٹے کر وضوء کرنے کو ترجے اور کرجے دی چاہے ، کیو کلہ بیٹے کر وضوء کرنے بیں وضوء کا مستعمل پائی جم اور کیڑوں پر کم سے کم کر تاہے، اور کھڑے ہو کر وضوء کرتے بیں کائی جھکنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود پھر بھی اچھا فاصا بانی کیڑوں کے او پر کرجا تاہے،

بیس پر کھڑے ہو کر وضوء کرنا

بین پر کفرے ہوکر وضور کرنا جائز ہے، اس بیں یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ جہاں تک ہوسکے وضوء کا مستعمل پانی جسم اور کپڑوں پر گرنے نہ پائے، باوجود احتیاط کے کر جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں تک ہوسکے اس سے پچنا چاہئے۔

#### وضوء کے پانی میں اسراف کرنا گناہ ہے

البت وضوء میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب سے ہمارے بہاں نکلوں کارواج ہوا ہے، اس وقت سے پائی کے اندر اسراف کا گناہ بہت ہوئے والے بیل نکلوں کارواج ہوا ہے، اس وقت سے پائی کے اندر اسراف کا گناہ بہت ہوئے والے بیل اور پائی مسلسل کرتا رہتا ہے، اس محمی نکا کھول کر گفرے ہو جاتے ہیں اور پائی مسلسل کرتا رہتا ہے، اس طریقے سے ایک آدمی جو ایک لوٹے سے وضوء کرسکتا ہے، دہ تقریباً نو طریقے ہے ایک آدمی جو ایک لوٹے سے وضوء کرسکتا ہے، دہ تقریباً نو بیا استعمال اور بلاہ جہانی بہا ویتا ہے، جو اسراف ہو سمندر میں بھی بلاہ جہ پائی بہا ویتا ہے، جو اسراف ہو سمندر میں بھی جائز میں بھی جائز ہو سکتا ہے۔ بہر حال اسراف کا یہ گناہ آج ہمارے بہال جو بہت میں بائی کی قلت ہو، مہاں یہ کی جائز ہو سکتا ہے۔ بہر حال اسراف کا یہ گناہ آج ہمارے بہال مہت تیادہ استمام کے بہت تی زیادہ اہتمام کے ساتھ بچتا جائے۔

besturdub

besturdub

Wordpiess.com

#### اسراف سے بچنے کا طریقہ

اس سے بیخے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وضوء کرنے کے لئے بیس پر کھڑے ہوں یا نکلے پر بیٹیس تو الٹا ہاتھ نکا کھولنے اور بند کرنے کے لئے مخصوص کر دیں اور سیدھا ہاتھ پانی لینے کے لئے مقرر کر دیں، النے ہاتھ سے نکا بند کرکے پھر الٹا ہاتھ بھی سیدھے ہاتھ کے ساتھ ملا کر پانی کا استعال کریں، اس میں ذرای مثل کرنے کی ضرورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس طرح ہم اسراف کے گناہ سے فائے جیں۔ یہاں تک وضوء کاکامل طریقہ مکمل ہو گیا۔

# غسل كالمسنون طريقنه اور آداب

اس کے بعد عسل کا کامل اور مسنون طریقہ معلوم ہونا چاہئے۔ عسل کرنے کا مسنون طریقہ معلوم ہونا چاہئے۔ عسل کرنے کا مسنون طریقہ میہ ہے کہ جب کوئی شخص عسل کرنے کا ادادہ کریں تو سب سے پہلے نیت کریں، کہ یااللہ! میں آپ کی خوشنودی کے لئے عسل کرتا ہوں، یا یا اللہ! میں طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے عسل کرتا ہوں۔ یہ دل کے اندر نیت کریں۔

اس کے بعد اب پہلے اپنے دونوں ہاتھ گؤں تک تین مرتبہ

دھو تیں، اس کے بعد پانی سے استنجاء کریں، جھوٹا بھی اور بوا بھی، خواق ضرورت ہویانہ ہو۔ اس کے بعد اگر جسم پر کہیں ناپاکی گلی ہوئی ہو تو اس کو پاک کرلیں۔

اس کے بعد اب سنت کے مطابق وضوء کریں، وضوء کرنے میں چونکہ بم اللہ بھی پڑھنی ہیں، تو یہ دیجیس کہ آپ نے عنسل خانے میں چاکر سب کپڑے اتار دیتے ہیں یا نہیں، اگر آپ نے سب کپڑے اتار دیتے ہیں یا نہیں، اگر آپ نے سب کپڑے اتار دیتے ہیں یا نہیں، اگر آپ نے سب کپڑے اتار دیتے ہیں تواب اللہ کانام لینا ہے ادبی کی بات ہے۔ ای اطرح اگر خسل خانہ پاک وصاف نہیں ہے تب بھی باوجود کپڑے پہننے کے اللہ کانام لینا ناپاک جگہ پر اور گندی جگہ پر ہے ادبی کی بات ہے اور اس میں اللہ کانام لینا ناپاک جگہ پر اور گندی جگہ پر ہے ادبی کی بات ہے اور اس میں اللہ کانام کی ہے جرمتی ہے۔ لہذااس وقت اللہ کانام نہ لیں، بلکہ ویسے ہی بغیر ہم اللہ اور دعاؤں کے پوراوضوء کریں، وضوء کا طریقہ وہی ہے جو بیجھے بیان ہوا۔

لیکن اگر غسافانہ صاف و شفاف ہے اور ابھی آپ نے کم از کم تہبند

ہاندھا ہوا ہے یا شلوار پہنی ہوئی ہے، باتی جہم چاہے کھول لیا ہو، لیکن سر
چھپا ہوا ہو، وہ بر ہند نہ ہو، تو پھر و ضوء ای طریقے ہے کریں جیسے و ضوء کے

ہیان میں گزرا، یعنی سنت کے مطابق و ضوء کریں، و ضوء کی جتنی و عائمیں ہیں
وہ بھی پڑھیں، شروع کی و عائجی پڑھیں، در میان کی و عائجی پڑھیں، اور

آخر کی بھی پڑھیں اور نہ کورہ طریقے ہے و ضوء کمل کریں۔

البتہ یاؤں دھونے میں اتنی بات یادرہ کد اگر اس غساخانے میں یائی

besturdub<sup>o</sup>

جمع ہوتا ہے اور آہتہ آہتہ پانی نکانا ہے تو پاؤں ابھی نہ وھو ئیں بلکہ عشل کے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں ہے الگ ہو کر دھو ئیں، اور اگر پانی جمع نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ سب پانی بہہ جاتا ہے تو پھر پاؤں بھی ای وقت دھو کر اپنا وضوء کمل کرلیں۔

#### ڈو نگے سے نہانے کا طریقتہ

وضوء مکمل کرنے کے بعداب نہانے کا نمبر آئے گا، تو نہانے کے دو لمریقے ہیں، ایک شاور کے نیچے اور ایک بالٹی اور ڈو نگے کے ذریعے۔ ڈو نگے کے ذریعہ اگر نہانا ہو تو پہلے ایک ڈونگا بجر کر سریر ڈالیں کہ یانی نیجے تک آ جائے، پھر دائیں طرف یانی ڈالیں کہ یانی نیچے تک آ جائے، پھر ہائیں طرف ڈالیں کہ یانی نیجے تک آ جائے،ابایے جسم کوملیں اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں ہے، جس طرح سہولت ہو، بہر حال اچھی طرح اینا جسم ملیں اور جہم کو صاف کریں، صابن لگانے کی ضرورت ہو تو صابن لگالیں، پھر جب دوبارہ یانی ڈالیں تو پہلے سر پر ڈالیں، پھر وائیں طرف ڈالیں، پھر بائيں طرف ڈالیں اور ہر مرتبہ اتنایانی ڈالیں کہ وہ یانی نیچے تک پہنچ جائے، اور اینے جم سے میل کو دور کریں، صابن کو دور کریں اور جم کو صاف ستحرا کریں، مزید صابن لگانے کی ضرورت ہو تو مزید لگالیں، اس کے ببعد جب یانی ڈالیں تو پہلے سر پر ڈالیں، پھر وائیں طرف ڈالیں، پھر ہائیں طرف ڈالیں،اور ہر مرتبہ اتنایانی ڈالیں کہ نیچے تک آ جائے۔ بس ای طریقے ہے سرے پیرتک پورے جم کو تین مرتبہ آجھی طرح پانی ہے دھوئیں کہ بال برابر جگہ بھی سو کھی رہنے نہ پائے۔ اگر تین مرتبہ ہے دھوئیں کہ بال برابر جگہ بھی سو کھی رہنے نہ پائے۔ اگر تین مرتبہ سے زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہو، یا تو اس وجہ ہے کہ صابن دور نہیں ہوا، چکناہٹ باتی ہے، تو مزید اور پانی ڈال لیس۔ اس طریقے ہے نہانے کے بعد اب مزید فرحت حاصل کرنے کے لئے نہانے کو دل چاہ رہا ہے تو کرید پانی ڈال کے یا شخندک حاصل کرنے کے لئے نہانے کو دل چاہ رہا ہے تو مزید بانی ڈال کے ہیں، مگر پانی ای ترتب ہے ڈالیس کہ پہلے سر پر پھر دائیں طرف پھریائیں طرف، یہ بہتر ہے۔

#### شاورے نہانے کا طریقہ

شاور کے نیچ نہانا ہے تو اس کے اندر بھی یمی طریقہ اختیار کریں کہ پہلے سر پر پائی ڈالیس، پھر دائیں طرف ڈالیس، پھر بائیں طرف ڈالیس، پھر بائیں طرف ڈالیس۔ شاور دو قتم کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو آدمی ہاتھ میں لئے بیٹیا رہتا ہے، جدھر چاہے گھمالے، اور ایک شاور وہ ہوتا ہے جو دیوار میں لگا ہوتا ہے، اس میں آدمی کو گھومنا پڑے وہاں خود گھوم جائیں، میں آدمی کو گھومنا پڑے وہاں خود گھوم جائیں، بیٹے بیٹے گھومیں یا کھڑے ہوکر گھومیں اور پہلے پائی سر پرلیس، پھر دائیں طرف لیس، پھر دائیں طرف لیس، پھر دائیں طرف لیس، پھر دائیں جاتھ والے میں خود کو گھومنا پڑے گا، اور ہے ہوئی ہے کہ اور ہے ہوئیں، پھر ہائیں طرف گھمالیں، پھر ہائیں طرف گھمالیں، پھر ہائیں طرف گھمالیں۔ سر پر جھمالیں، پھر ہائیں طرف گھمالیں۔

pestu

besturdy

### عنسل مسنون آسان بھی، فائدہ مند بھی

دیکھے! دین کے احکام میں اور سنت پر عمل کرنے میں کہیں کوئی
دشواری نہیں ہے، شسل وہی ہے جو ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں، سنت کے
مطابق بھی وہی شسل ہوگا، لیکن سنت کے مطابق جو شسل ہوگا، وہ زیادہ اچھااور
بہتر بھی ہوگااور نیز وہ عبادت اور باعث اجر و ثواب بھی ہوگا، اور باعث اجر
و ثواب میں یہ کتنی عظیم بشارت ہے کہ وہ سنت قیامت میں اس کو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کرنے والی ہو جائے گی، اس سے بڑی اور کیا
معادت چاہئے کہ و نیا کے اندر بھی جو مقصود ہے جہم کی طہارت، نظافت
اور جہم کو شخندک پنچانا، وہ بھی اس طریقے سے حاصل ہو ر با ہے، اور
ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی بن ر با ہے، جبکہ اپنے طریقے سے خسل کرنے
میں وہ بات حاصل نہیں ہو رہی، اس لئے عسل کا مسنون طریقہ اختیار کرنا
ھیں۔ جائے۔

## عسل کے بعد بدن یو نجھنا

عسل سے فارغ ہونے کے بعد اب بدن پو نچھنے کا مرحلہ آتا ہے، تو قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ عظی نے نسل کے بعد بدن پو نچھا بھی ہے اور نہیں بھی پو نچھا، دونوں میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سقت جھوڑ گئے ہیں، تاکہ میرے امتی جس موقع پر جس سقت پر عمل کرنا چاہیں اور میرے جس طریقے کو اپنانا چاہیں ہو میرا نموند ان کے پاس موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اگر دل چاہ رہا ہے بدن پو نچھنے کو جیسا کہ سر دیوں میں ہوتا ہے تو پو نچھنے کی سقت کی نیت ہے اپنے بدن کو پو نچھ لیں، اور گر میوں میں نہ پو نچھنے کو دل چاہتا ہے تو اس وقت یہ نیت کرلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چو نکہ جم نہیں پو نچھا، اس لئے میں بھی اس سقت کا تواب بھی مل میں بھی اس سقت کا تواب بھی مل رہا ہے اور طبیعت کا نقاضا بھی پورا ہوں۔ ایسا کرنے میں سقت کا تواب بھی مل رہا ہے اور طبیعت کا نقاضا بھی پورا ہو رہا ہے، فطرت بھی پوری محفوظ ہے اور اس کے نقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، لیکن اب سب سقت کے دائرے میں یہ نقاضے پورے ہورہے ہیں، لیکن اب سب سقت کے دائرے میں یہ نقاضے پورے ہورہے ہیں۔

# عنسل خانے میں جانے اور باہر نکلنے کا ادب اور دعا

خسل خانے میں جانے اور باہر نکلنے کے آواب اور وعاکمیں وہی ہیں جو بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کے لئے ہیں، یعنی جب غسلخانہ میں واخل ہوں تو باہر ہی دعا پڑھ لیں، صرف ہم اللہ پڑھلیں یا بیت الخلاء والی دعا "بسم الله اللهم انی اعو ذبك من الخبث والخبائث" پڑھلیں، اور جب غسلخانہ سے باہر نکلیں تو باہر آکر باہر نکلنے کی دعا "غفو انك الحمدلله الذی وعلیں۔

حضرت امام غزالی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ یمی دونوں دعائیں غسلخانہ میں آنے جانے کے لئے بھی ہیں۔ اور جس طریقے سے بیت الخلاء میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے بیاں پاؤں اندر رکھتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں، غسلخانہ میں بھی یمی تر تیب رکھنی ہے کہ جب اندر جا کیں تو پہلے بایاں پاؤں اندرر کھیں اور جب باہر نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں۔ غسلخانہ میں جانے کی ایک اور دعا

سیدی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت بر کاجم نے پُر نور دعاؤں میں ایک عجیب و غریب دعا عسل کے لئے جانے سے پہلے پڑھنے کی لکھی ہے،وہ دعایہ ہے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَ ٱعُوْ ذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

جب غساخانہ میں نہانے کے لئے آدی جائے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ! میں آپ سے جنت مانگنا ہوں اور آپ سے دوزخ کی پناہ مانگنا ہوں۔ اللہ اکبر کیسی جامع دعا ہے۔ گناہوں کی بخشن تو انشاء اللہ سقت کے مطابق وضوء کرنے کے بعد ہو ہی جائے گی، یعنی صغیرہ گناہوں کی بخشن ہو جائے گی، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اس کے ساتھ لگ گناہوں کی بخشن ہو جائے گی، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اس کے ساتھ لگ جائے گی کہ یااللہ! یہ عمل آپ نے سقت کے مطابق کردادیا جو باعث بخشن جائے گی کہ یااللہ! یہ عمل آپ نے سقت کے مطابق کردادیا جو باعث بخشن کے اور میری درخواست بھی آپ سے بہی ہے۔ اور ای لئے میں نے یہ جاور میری درخواست بھی آپ سے بہی ہے۔ اور ای لئے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ کہ اے اللہ! آپ مجھے اپنے فضل سے جنت عطاء فرماد بیجے اور دوزخ سے بڑی پناہ دید بجے اور جنت الفردوس دوزخ سے بری فرماد جے دوزخ سے اپنی پناہ دید بجے اور جنت الفردوس

عطاء فرما و بیجئے۔ یہ باہر نکلنے کی دعا ہے، عربی میں یاد ند ہو تو اردو میں بھی مائلی جاسکتی ہے، اور عربی میں یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے جیسے اردو میں مانگنا کوئی مشکل تہیں ہے۔ یہ وعا بدی و هیان سے مانگ لینی چاہئے، بدی جامع دعا ہے۔

خالی بهم الله پر هنا کم ہے کم ہے، اس کو تو ہر مسلمان یاد کر سکتا ہے، البذا بهم الله کہد کر اندر داخل ہوں، یہ کتنا آسان ہے۔ اور باہر نگلنے کے بعد کم ہے کم حصوفی دعا عدیث میں آئی ہے وہ "غفرانک" ہے، اے اللہ! میں آپ ہے معفرت یا نما ہوں، دہ پڑھ لیں،

### سقت کے مطالق بیت الخلاء جانا بھی عبادت ہے

ایک روایت جویں نے کی کماب میں تو نہیں و کیمی لیکن حضرت ڈاکٹر عبدا می صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی ہے۔ امید ہے حضرت نے کی کماب میں دیکھی ہوگے۔ حضرت اکثر اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھوا انسان استفاء کرنے کے لئے جاتا ہے تو یہ انسان کی ایک طبعی حاجت ہے اور ضرورت ہے، جس کو پورا کرنے کے لئے جاتا ہے اور اپنی مرضی سے فارغ ہوکر آ جاتا مرضی سے قارغ ہوکر آ جاتا ہے۔ تو اس میں نہ کوئی تواب نہ کوئی عذاب۔

قرمایا کہ آگر بیت الخلاء کوئی سنت کے مطابق جائے کہ سر کو ڈھک کر جائے، ور مایٹ کہ سر کو ڈھک کر جائے ، ور مایٹ اور بایال پاؤل جائے، ویروں میں جبل پکن کر جائے، اور وعا پڑھ کر جائے اور بایال پاؤل

اندر رکھے اور جتنا نیچے ہو کر جم کھول سکے، اتنا نیچے ہو کر جم کھولے، آگ کے بعد جوسنت طریقہ ہے اس کے مطابق استنجاء کرکے باہر آئے تو پہلے دایاں قدم باہر رکھے اور پھر دعا پڑھے، تو فرماتے تھے کہ جو کوئی اس طرح بیت الخلاء میں جاتا ہے تو جتنی دیر وہ اندر بیشار ہتا ہے اتنی دیر ایک فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی عبادت کا ثواب لکھتار ہتا ہے۔

# ایک بزرگ کی پیاری بات

ایک بزرگ کی بوی پیاری بات یاد آئی، انہوں نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں خدا جاہی کرلو، قیامت کے دن جنّت میں من جاہی کرلینا۔ سجان اللہ! یعنی تم یہاں اللہ تعالی کا کہا مان لو، جنّت میں اللہ تعالی تمہارا کہا مان لیس کے، جو تم کہو گے وہ اللہ تعالی تم کو عطاء فرما ئیں گے۔ اور وہ آرت (جنّت کی) بہت کمی ہے اور یہ مدّت (ونیاکی) بہت چھوٹی ہے، اس چھوٹی کی مدّت یں خدا جاتی کرنا زیادہ مشکل نہیں، اس کے بدلے میں ابد الآباد تک تھی۔ جاتی کا موقع مل رہا ہو تو اس کو کرنی لینا جاہئے، سودا بہت سستا ہے بشر طیکہ کوئی قبول کرے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں اور توفیق عطام فرما دیں۔ آمین۔

### ناقص وضوء ہے نماز میں نقصان

اگر ہمارا وضوء سنت کے مطابق ہو جائے، اور ہمارا شل سنت کے مطابق ہو جائے، اور ہمارا شل سنت کے مطابق ہو جائے، تواس ہے نماز کے اندر بھی کمال آئے گا، اس لئے کہ نماز علی جی جو نقصان آتا ہے، جی جی جو نقصان کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ بعض حدیثوں ہیں ذکر ہے کہ جی آکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماذ ہیں ہمو ہو گیا، تو آپ علی ہے ای طرف متنبہ فرمایا کہ بھی! لوگ وضوء اہما م کے وجہ سے بعض مرتبہ امام کو بھی سہو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے وضوء اور طہارت کے کمال کا نماز کے کمال کے ساتھ خصوصی تعلق ہے ہماری نماز ہیں جو نقصان ہے وہ اس وجہ سے بھی ہم جو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے وضوء اور طہارت کے کمال کا نماز کے کمال کے ساتھ خصوصی تعلق ہے ہماری نماز ہیں جو نقصان ہے وہ اس وجہ سے اور اس میں کی ہے۔ وضوء اور شسل ہیں نقصان ہے اور اس میں کی ہے۔ وضوء اور شسل ہمارے والے گی ہم نماز بھی گانے ہمارے کا مل ہو جا کمیں توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمیں توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی توانشاہ اللہ تعالیٰ پھر نماز بھی کا مل ہو جا کمی کیا

OKS. WOTO

### نماز کیے کامل ہو؟

اور نماز کیے کامل ہو؟ اس کا طریقہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی
صاحب وامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے
"نمازیں سقت کے مطابق اوا کیجئے" یہ کتا بچہ عام ملتا ہے، اس سے ہم اور
آپ اپنی نمازیں بھی تحبیر اولی سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل کر سکتے
ہیں، اور وضوء اور عسل کا طریقہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔

لہذااس کے مطابق آج ہے عہد کرلیں کہ ہم جب وضوء کریں گے
یا عسل کریں گے توانشاء اللہ سقت کے مطابق کریں گے، اور ہمیشہ مرتے وم
یک اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطاء
فرمائے۔ آمین۔اب کچھ تمجم کے بارے میں عرض ہے۔

# لتيمم كأبيان

# ہروقت باوضوء رہناانضل ہے

تیم کی ایک خاص بات پہلے سمجھ لیں، کہ ویے تواعلی اور افضل یمی ہے کہ آدمی ہروفت باوضوء رہے، یعنی جہال تک ہوسکے باوضوء رہے۔ صرف نماز کے اوقات ہی میں وضوء نہ ہو بلکہ نماز کے علاوہ بھی جہال تک

bestu

ہو سکے باو ضوور ہے۔اس کی بڑی فضیلت ہے۔

# بالتیم رہنا بھی سنّت ہے

کیکن اگر کسی کو ہر وقت باوضوء رہنا مشکل ہو تؤ حمیم ہے رہنا بھی ورست بير محكيم الامنت حضرت مولاتا انشرف على صاحب تعانوي رحمة الله علیہ نے مقالات حکمت میں تحریر فرمایا ہے کہ تیم سے رہنا بھی سقت ہے۔ ہی اتنی بات ہے کہ اس تیم ہے ہم نماز نہیں بڑھ کتے، اس تیم ہے ہم قرآن شريف كو جهو نبين كت، طواف نبيل كريكت، كيونك بي تميم ان شرائط کے مطابق نہیں ہے جس کے اندر ان کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہر حال تیم ہے رہنا بھی پاک رہنے کے تھم میں ہے، جیسے وضوء سے آوی یاک ہوتا ہے، تیم سے بھی یاک ہوتا ہے اور اس میں مجی تواب ملتاہے، اس کئے کہ سے بھی سنت ہے، اور وضوء وغیرہ کی جگہ کے علاوہ بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیم کرنا گابت ہے۔ تو یہ بہت آسانی ہوگئ، خاص طور سے سر دیوں میں یاویسے بھی کر میوں میں اگر کمی آدمی کو سوتے وقت وضوء کرنے کی ہمت نہ ہو تو تیم کرنا بہت آسان ہے،استفجاء ہے فارغ ہوتے ہی تیم کر کے آدمی آرام ہے سوسکتا ہے،ایسے ہی ون میں بھی اگر وضوہ کرنا اس کے لئے مشکل ہے تو تیم کرے رہنا بھی مشکل مبیں۔ بیر مال میم کرنے میں مارے لئے کتی آسانی ہے۔

besturduk

Mooks.

اور جب کسی شخص کے لئے پانی استعال کرنے کی قدرت نہ ہو، مثلاً بیاری کی وجہ سے باپائی نہ ملنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں تیم کرنا جائز ہوتا ہے، اس وقت وضوء کے بجائے تیم کرلینا چاہئے اور پھر اس سے نماز پڑھنی جاہئے۔

## تیتم بھی وضوء کی طرح پاکی کاذر بعہ ہے

بیار آدمی تئیم کرکے نماز پڑھے

اس میں ایک بڑی کو تاہی ہمارے اندر سے پائی جاتی ہے کہ اچھے خاصے نمازی جب بیار ہو جاتے ہیں اور بیاری کے اندر ڈاکٹر صاحبان ان کو پائی استعال کرنے ہے منع کر دیتے ہیں تو وہ بیچارے تیم کرکے نماز نہیں پڑھتے،اگر ان ہے کوئی کہ تو کہتے ہیں کہ ہماراول نہیں بانا، ارے! تم دل کو دکھے رہے ہو؟ یہ تو اللہ تعالی کا حکم ہے، اس میں دل کا کیاو کھنا، یہاں تو اللہ کا حکم ہے، اس میں دل کا کیاو کھنا، یہاں تو اللہ کا حکم و کھناہے، ای کے حکم ہے بائی ہمارے لئے پاکی کا ذریعہ بنا ہے، ای کے حکم ہے مٹی ہمارے لئے پاکی کا ذریعہ ہے، اس جب ان کا حکم ہے تو دونوں ہمارے لئے برابر ہیں۔ لہذا تیم کرکے ول ای طرح مطمئن اور خوش ہونا چاہئے جیسے پائی سے وضوء کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس کا نام ہے بندگی اور عبدیت، اور ای کا نام ہے حکم مانا۔

ہونا چاہئے جیسے صوء، اور جب ان کا تھم ہو کہ وضوء کرو تو وضوء کرنا ا چاہئے، تیم جواس کے قائم مقام ہے اب اس کی ضرورت نہیں۔ تو بھاری ہویا کی اور دجہ نے بانی کے استعال پر قدرت نہ ہو تو ایس صورت میں بلا ترود تیم کر لینا چاہئے۔

# هیم کرناکِن چیزوں پر جائزہے

تیم منی بریاز مین پریاز مین کی جنی ہے جو جو چیزیں ہیں،ان سب بر جائز ہ، چاہے وہ سنگ مر مر ہو، چاہے جیس کا فرش ہو، چاہے ٹائل ہو،اور چاہے بلاک اور این ہو، کی ہویا کی ہو۔ جو چیزیں آگ میں نہیں جلتیں وہ سب زمین کی جس ہو، کی ہویا کی ہو۔ جو چیزیں آگ میں نہیں جلتیں وہ سب زمین کی جس ہے ،ان سب پر تیم کرنا جائز ہے۔ مئی تی بریا جس چیز پر مئی ہو صرف آی پر تیم کرنا ضروری نہیں، سنگ مر مر پر بھی تیم ہو سکتا ہے، چاہے اس پر پالش بھی ہو چکی ہو، البنتہ پینٹ والی چیز پر نہیں ہو سکتا، یا جس پر ڈسٹمر کیا ہوا ہو، چاہے وہ دیوار ہویا چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، اس پر تیم نہیں ہو سکتا، یا جس پر قسٹمر کیا ہوا ہو، چاہے وہ دیوار ہویا جاہے وہ کوئی اور چیز ہو، اس پر تیم نہیں ہو سکتا، یا جس پر چونا کیا ہوا ہو اس پر تیم ہو سکتا

# تميم كرنے كاصحيح طريقه

تیم کرنے کا تھیج طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تیم کی نیت کریں، بلکہ تیم میں تو نیت کرنا ضروری ہے کہ یا اللہ! میں آپ کی رضاء کے لئے تیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ مٹی یا پھتر وغیرہ پر ماریں، اگر ہاتھوں پر مٹی لگ جائے تو دونوں اگو تھوں کو آپس میں مار کر ہاتھوں کو جھاڑیں میں مار کر ہاتھوں کو جھاڑیں میں مار کر ہاتھوں کو جھاڑیں دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملاکر نہ جھاڑیں درنہ ساری مٹی صاف ہو جائے گ، اور اگر صاف پھر وغیرہ پر ہاتھ مارنے کی وجہ سے ہاتھوں پر مٹی نہ لگے تو پھر جھاڑنے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ مارلیں۔

اس کے بعد سب سے پہلے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ اس طرح پھیریں کہ بال برابر جگہ بھی ایس نہ رہے جس پر ہاتھ نہ پھراہو، جیسے وضوء کے اندر اگر بال برابر جگہ سو کھی رہ جائے گی تو وضوء نہیں ہوگا، تیمّم میں بھی اگر بال برابر جگہ ایسی رہ گئی جہاں ہاتھ نہ پھیرا ہو تو تیمّم نہیں ہوگا۔
اس لئے خوب اچھی طریقے سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے چاہئیں۔ اور تیمّم میں ڈاڑھی کے اندر خلال کرنامتحب ہے۔ بس یہ ایک دفعہ چہرے کے لئے میں ڈاڑھی کے اندر خلال کرنامتحب ہے۔ بس یہ ایک دفعہ چہرے کے لئے مارناہو گیا۔

پھر دوبارہ مٹی یا پھر پر ہاتھ ماریں،اور پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیریں، اور اچھی طرح کہنوں تک ہاتھ پھیریں،اور انگلیوں کے اندر بھی ہاتھ پھریں، تاکہ کوئی جگہ پھیرنے سے رہ نہ جائے۔

تیم میں صرف دو مرتبہ ہاتھ مٹی وغیرہ پر مارتے ہیں، پھر اس کو ایک مرتبہ چرے پر پھیرتے ہیں اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر کہنوں

سمیت پھیرتے ہیں، پاؤل پر ہاتھ نہیں پھیرتے اور نہ اس میں سرکا میں ہوتا ہے، اور منی سے کئی وقیر، بھی نہیں ہوتی، ایک فض نے جھے بتایا کہ بم تنی سے اس کی کئی بھی کروائی تھی، بم نے ایک فض کو تیم ایبا کرایا تھا کہ مٹی سے اس کی کئی بھی کروائی تھی، تو اس تیم کرنے والے نے کہا کہ بھئی! یہ تو بڑا مشکل تیم ہے، ہیں تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ کسی جابل آدی نے ایس حرکت کی ہوگی، اس بھارے نے تیم کر سکتا۔ تو یہ کسی جاباں آدی نے ایس حرکت کی ہوگی، اس بھارے نے تیم کا طریقہ نہیں سمجھا، وہ سمجھا ہوگا کہ تیم بھی وضوء کی طرح ہوتا ہوگا، جس طرح اس میں پانی سے کئی ہوتی ہوگی۔ یہ تو طرح اس میں پانی سے کئی ہوتی ہوگی۔ یہ تو جہالت کی بات ہے، اللہ بچائے۔

ای طرح عسل میں یانی استعال کرنے کی قدرت نہ ہو تو تیم عسل کی جگہ میں ہوتا ہے۔ بہر حال اس وقت تینوں باتیں بوری طرح بیان ہو گئیں، اللہ تعالی ان کو قبول فرمائیں، نافع فرمائیں اور اپنے فعنل و کرم سے ہم کو باطہادت رہنے کی توثیق عطاء فرمائیں۔ آ بین۔

> وَآخِرُ وَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





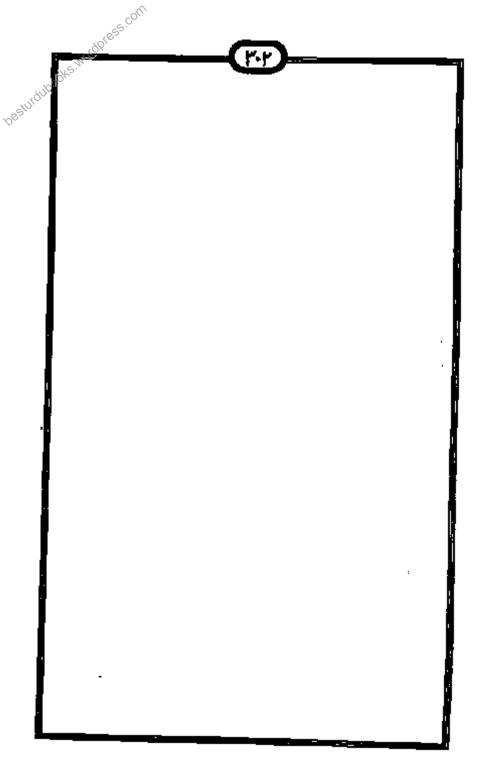

# بِشِيْرَالْهِ الْجَيْرَالِ الْجَيْرَالِ

bestuf books.

# ہمارے وینی مدارس کا بنیادی مقصد

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ شَيْهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ اللهِ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا إِلَّهَ اللّه وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلِكُ وَمَوْلِانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْمِ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا عَمْدُوا عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَاهُ عَلَيْ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْمِلَ اللهُ اللهُو

أَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُهِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ـ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّـبِّنَ رَصُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْاعَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي طَلْلِ مُبِيْنِ ـ صَدَق اللّهُ الْفَظِيْمُ ـ

(مورة الجمعة ، آيت ۴)

pesturdu

محترم علاء كرام واساتذه كرام، عزيز طلباء وطالبات اور ميرے قابل احترام بزرگو!! اس ونت اس جدید خوبصورت، باسلیقه اور عظیم وینی ورسگاه میں حاضری کا شرف حاصل ہونے پر میراول بہت خوش ہوا، دل سے دعا ہے اللہ جل شاند حضرت مولانا علیم محمد اختر صاحب دامت برکافہم کو، جو ہمارے اکا ہر میں سے میں اور ہمارے اکا ہر کی نشانی میں، جلد محت کا ملد عاجلہ متمرہ وائمہ عطا فرائے اور ہمیں مجی عطا فرائے اور اللہ تعالی ان کے فوض و برکات کو اور زیادہ سے زیادہ عام، تام اور متبول فرمائے اور ان کے مدقد جاريد كواسية ففل سے بشرف قبول عطا فرمائے اور بميشہ اسے قائم ر کے، اور بہال سے جو علاء اور طلباء فارغ ہوں اللہ تعالی انہیں بھی استے وین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے، تاکہ اس یاور ماؤس سے جہال مجی یہ علی بلب سینچیں، بمیشہ روشن رہیں اور یہاں سے یڑھنے والے اور فارغ ہونے والے صرف اور صرف عالم بھی نہ ہوں بلکہ عالم ہونے سے بوھ کر ما تمل ہمی ہوں۔ آمین۔ besturdy

dpress.com

### دینی مدارِس کا مقصد

اس بات کو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرلینا عاہے کہ ہمارے ان مدارس کا بنیادی مقصد صرف درس نظامی پڑھنا اور پڑھانا نہیں بلکہ اس درس نظامی کے مطابق باعمل بنانا بھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند جس کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں اور اس نسبت کو ہم اپنے گئے بہت قابلی قدر اور قابلی شرف سیجھتے ہیں، اس دارالعلوم کی خصوصیات تو بہت ہیں مگر ان میں قابلی شرف سیجھتے ہیں، اس دارالعلوم کی خصوصیات تو بہت ہیں مگر ان میں ہے جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ دو ہیں۔

﴿ا﴾ الله والابيدا كرنا، بيراصل مقصد ہے۔

(۲) علوم شرعیه کاماہر بنانا۔ بید دوسرا مقصد ہے، اس کے نمبر دو پر ہونے کی وجہ بید ہے علوم شرعیه کاماہر ہونا دراصل ذریعہ ہے، جیب وضور نماز کا ذریعہ ہے، للبذا باعمل ہونا بید مقصود ہے، اس کو یوں بمجھیں جیب نماز کہ جس طرح نماز جو اصل مقصود ہے، بید وضور کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، اس طرح باعمل ہونا بید اصل مقصد ہے اور بید علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس طرح باعمل ہونا بید اصل مقصد ہے اور بید علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، للبذا معلوم ہو گیا کہ باعمل بونا ضروری

ہندوستان میں مکتبِ فکر

دارالعلوم دیوبند قائم ہونے سے پہلے بندوستان میں دو طرح کے

كمتب ِ فكريائ جاتے تھے اور اى كے مطابق وہاں كچھ مدارس قائم ایک طرف بیه مقصد تھا کہ علوم نقلیہ اور عقلیہ کو پڑھااور پڑھایا جائے جمیں علوم عقليه غالب اور علوم نقليه مغلوب يتنع، جبكه دوسري طرف خانقا بول كا لملہ تھا، خانقاہوں کے اندر صرف اصلاح و تربیت اور تزکیے کی طرف توجه دی جاتی تھی، علم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ یہ دو سلسلے ہندوستان میں قائم تھے اور دونوں افراط و تفریط کا شکار تھے، وہاں علم برائے ملم رہ گیا اور خانقا ہوں میں طریقت کے نام پر نہ جانے کتنی خلاف شرع باتیں رائج ہو گئیں، بلکہ دین کے نام پر بے دین عام ہوگئ، غیر مقصود کو مقصود بنالیا گیا۔ اس طرح دونوں ہی مکتب فکر غلطی پر بتھے اور دونوں ہی کی اصلاح کی ضرورت تھی، علوم شرعیہ کی بھی ضرورت تھی اور علوم شرعیہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت تھی جس کو طریقت کہتے ہیں۔ ان دونوں مقاصد کے ساتھ ایک فکر اور تھی، وہ پیر کہ ہندوستان پر انگریز قابض ہو چکا تھاجو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، اور آج تک اس کی دشنی مثل آفآب کے ہمارے سامنے ہے، پہلے تو اس کا مقابلہ کیا گیا اور ہمارے اکا بر با قاعدہ اس کے خلاف جہاد کے لئے میدان میں اترے اور شاملی کے میدان تک با قاعدہ دو بدو جنگ ہوئی اور تھانہ بھون سے لے کر شاملی تک کا تمام علاقد جارے اکابرنے فئے کیا اور اس میں اسلامی نظام نافذ کیا، لیکن شاملی کے میدان میں جاکر رہے جہاد ناکام ہو گیا اور اب مقابلے کی رہے صورت ختم ہو گئی اور د فاع کی صورت سامنے آگئی، کیونکہ جب مقابلہ نہ ہوسکے تو پھر اینا

pestu

د فاع کرنا ضروری ہو تا ہے اور اس د فاع میں اپنے دین کی حفاظت سب سکھیے پہلے ہے۔

bestur

## علوم شرعیه کی حفاظت

لبذا اب بیه فکر ہوئی کہ ہمارے پاس قر آن و حدیث اور دیگر علوم ہیں، اور صدیوں سے ہم انہیں پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، اب ہم مغلوب ہو گئے ہیں تو انگریزان سب کو ختم کر دے گا، لبذااب ان کی حفاظت ضروری ہے، اور ان کی حفاظت کی ایک ہی صورت ہوسکتی ہے کہ اب فور آ دین مدارس قائم کے جائیں اور ونیا سے بالکل مند موڑ کر، حکومت اور مالداروں ہے بالکل رخ پھیر کر، فقر و فاقے کو اپنے سر کا تاج بناکر، اللہ کی رضا اور اس کے دین کی حفاظت کے لئے اور علوم شرعیہ اور دین کو اپنی اصلی حالت میں محفوظ کرکے آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لئے مدر سے قائم کئے جائیں، اس لئے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہار نپور کی بنیاد ر کھی گئی، چنانچہ ہمارے میہ اکابر میسوئی سے علوم شرعیہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوگئے اور اس افراط و تفریط کو جو اس زمانے کے مدرسوں اور خانقا ہوں میں تھی، اس کو دور کیا اور ایبا دارالعلوم قائم فرمایا جو ایک طرف تو دینی علوم کی درسگاه تھی اور دوسری طرف خانقاد، چنانچه دارالعلوم دیوبند کی جو اصل اور قدیم محد ہے، اس میں دار العلوم کی سنگ بنیاد کی تاریخ جن الفاظ سے نکلتی ہے وہ آج بھی وہاں کندہ ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں:

" در مدرسه خانقاه ویدیم"

ہم نے مدرے جی خانقاہ دیکھی، دن کو یہ مدر سہ ہے اور رات کو خانقاہ ہے،
دن کو اس کی ورسگا ہوں ہے قال اللہ اور قال الرسول کی آ دازیں بلند ہوتی
جیں اور رات کو جیکوں، رونے، اللہ اللہ کرنے اور والبانہ وعادُل کی آ وازیں
اور صدا کیں بلند ہوتی جی، اور یہ سال بھی ہوتا ہے کہ کوئی مطالعہ کر رہا
ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی وعا کر رہا ہے، کوئی وکر کر رہا ہے، کوئی تلادت
کر رہا ہے، کوئی تجد جے رہا ہے۔

#### راواعتذال

بہر مال ہمارے اکا برنے علم اور عمل کے دونوں چراخ روش کے اور دونوں کے اندر اعتدال بیدا کیا جو سب سے کھن کام ہے، اعتدال نام ہے مراطِ متنقیم کا اور صراطِ متنقیم ہی جشت میں جانے کا راستہ ہے۔ بیدا عندال ہمارے اکا بر علاء دیوبند اور مشارکخ دیوبند کا طرک اخیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبا معتدل مزاح بنایا کہ ایبااعتدال اور کہیں نظر نہیں آتا، علم کے اندر مجمی بہر لوگ پہاڑ کی طرح بلند سے اور عمل میں بھی اپنی مثال آپ تھے، ان اکا برے عمل کے بارے میں کمی نے بہت بی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ الکا برے عمل کے بارے میں کمی نے بہت بی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اللہ سے محالی تونہ تنے۔ "بے محالی تونہ تنے۔ "

جادے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شفع صاحب رحمة الله عليه بانی دارالعلوم كراچی فرماياكرتے تھے كه ميرے والد ماجد حضرت

oesturdi.

besturdy

dpress.com

مولانا محمد کلین صاحب رحمة الشرطلیه فرمات بیضی: میں نے دار العلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جس میں دار العلوم دیوبند کے مہتم اور صدر بدر س سے لے کر دربان، چوکیدار اور چیز ای تک سب دلی کامل تھے۔

### حضرت محنگوی کی شان

حضرت مولانار شید احمد صاحب منگوی رحمة الله علیه کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اپنے زمانے کے ابو حنیفہ کہلاتے تھے۔ "ابو حنیفہ کوقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی "بیه حضرت کا لقب ہے۔ حضرت محنگوہی رحمة الله عليه کے فاوی میں ان کی وہی شان حجلکتی ہے جو ایک عظیم الشّان فقیہ کی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو قرآن و حدیث میں حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه كا مسلك ایبا نظر آتا ب جیسے آسان میں چود هویں رات کا جاند نظر آتا ہے، تو حضرت مولانار شید احمد گنگوہی رحمة الله عليه كو حضرت امام صاحب رحمة الله عليه كامسلك جو اتنا والضح اور روشُ نظر آتا تھا تو یہ گہرے علم کے بعد ہی نظر آتا ہے، یعنی جو صحیح معنوں میں عالم ہو گاوہ ہی اس کی روح تک بہنچے گا، جس کے پاس علم ہی نہ ہو تو اس کو کیا نظر آئے گا، اس کے لئے تو جاند الیا ہو جائے گا جیسے وہ مہینے کی آخری را توں میں ہوا کرتا ہے کہ خوب تلاش کرنے کے بعد بھی دیکھو تو نظر نہ آئے، دنیاوی چاند کو دیکھنے کے لئے تو یہ ظاہری آئکھیں چاہئیں اور حنقی ند ہب کو قرآن و حدیث میں دیکھنے کے لئے علمی آنکھیں جا ہئیں۔ besturduk oks wardpress.com

#### حضرت نانو تؤی کی شان

دوسرے بزرگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله عليه بين، ان كے علم و فضل كاكيا محمكانه، ان كی اردو ميں لکھی ہوئی كتابيں آج بھی موجود ہيں، مثلاً "آب حيات" حضرت كی اردو ميں لکھی ہوئی مايہ ناز تصنيف ہے جو پڑھنے كے لاكق ہے، ليكن حضرت نانوتوئ كی اردو ميں لکھی ہوئی مايہ لکھی ہوئی اردو ميں لکھی ہوئی کاردو ميں الکھی ہوئی كاردو ميں الکھی ہوئی كابيں ايل بيل كيا كہ ہو چارے عوام اور عام عالم تو انہيں كيا سمجھيں گے، چوئی كے علماء كا ذہن بھی پچھ دور جاكر غائب ہو جاتا ہے كہ اب حضرت كيا فرمارہ بيں؟ ان كی يہ كتابيں بيں تو اردو ميں مگر ان كے اندر بڑا گہرا علم ہے اور خطق و فلفه كی اصطلاحات كا ايبا بے تكافف استعال اندر بڑا گہرا علم ہے اور خطق و فلفه كی اصطلاحات كا ايبا بے تكافف استعال عادت خانيہ ہو، وہ ہو تكافف استعال اور استحضار زيادہ معروف نہيں اور وہاں ان كی عادت خانيہ ہو، وہ بے تكافف ان كے مطابق اردو ميں كلام فرمارہ بيں۔ عادت خانيہ ہو، وہ بے تكافف ان كے مطابق اردو ميں كلام فرمارہ بيں۔ بہر حال آج كے بوے برے برے عالم بھی ان كوزيادہ نہيں سمجھ كتے۔

حضرت کی ایک عجیب و غریب شان یہ بھی بھی کہ جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانو تو کی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے تو بیان کرتے کرتے درمیان میں کچھ تھم جاتے تھے اور چند سکنڈ و قفہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ بیان شروع فرماتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت! کیا بات ہے آپ مسلس بیان نہیں فرماتے ہوں این آپ بار بار و قفہ فرماتے ہیں، کیا درمیان میں مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے یا بھول ہو جاتی ہے؟ حضرت نے درمیان میں مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے یا بھول ہو جاتی ہے؟ حضرت نے

فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب میں کوئی بات لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں تو عین اس وقت میرے ذہن میں اس بات کو سمجھانے کے بیں ہیں عنوانات آ جاتے ہیں کہ اس بات کو میں اس طرح بھی دلنشین کر سکتا ہوں، اس طرح بھی سمجھا سکتا ہوں، اس طرح بھی بتاسکتا ہوں، اس مقت میں سوچنے لگتا ہوں کہ ان میں ہے کو نسا عنوان اختیار کروں اور کو نسا انداز اپناؤں جولوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ نافع اور مفید ہو، اس لئے مجھے در میان میں وقفہ کرنا پڑتا ہے اور ان عنوانات میں سے کسی ایک کا احتجاب در میان میں وقفہ کرنا پڑتا ہے اور ان عنوانات میں سے کسی ایک کا احتجاب کرنا پڑتا ہے جو منجانب اللہ میرے ذہن میں آتے ہیں۔ تو بھائی ا میہ علم کے کا متام پر فائز ہونے کی علامت ہے۔

### براهِ راست فيضان علمي

ان لوگوں کا چونکہ سرچشمہ علوم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقد س سے تعلق تھا، اس کئے کتابوں سے ہٹ کر علم براہ راست ان کے دِل پر دار د ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت مولاناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے بینی اندر خود علومِ انبیاء بینی اندر خود علومِ انبیاء بینی کتاب و بے معید و اوستا .

یعنی جب تمہارااللہ جلّ شانہ سے صحیح تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر تم اپنے دل کے اندر پیغیبرانہ علوم کا مشاہدہ بغیر کسی استاد و کتاب کے کرو گے، اس لئے کہ استاد اور کتاب کی مدد تو بس ایک حد تک ہے، اس کے بعد پھر وہ

bestu

wordpress.com

besturdub

dpress.com

واسط بث جاتا ہے اور اللہ تعالی سے واسطہ قائم ہو جاتا ہے جو کہ سر چشمہ علوم بیں، جب ان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر در میان کے تمام رابطے اور واسطے ختم ہو جاتے بیں اور پھر براہ راست منجانب اللہ جو علوم إلقاء ہوتے بیں ان کی کوئی انتہاء نہیں۔

## علم وعمل کے جامع

ہمارے تمام اکا بر علماء دیوبند کی یبی شان محمی کہ ایک طرف تو ہرا کی علم کے اندر اپنے اپنے وقت کا امام تھا، دوسری طرف عمل میں ان کا کوئی ٹانی نہ تھا، طریقت کی اعلیٰ منزلیس ان حضرات نے طے کیس، اور طریقت کی وہ منزل جو مشکل ہے سر ہوتی ہے یہ اکابر اُس کی انتہاء کو پہنچے ہوئے تھے اور وہ منزل تواضع کی ہے۔ تواضع طریقت کی وہ منزل ہے جو مشكل سے حاصل موتى ہے اور سب سے آخر ميں آدمى اس ير فائز موتا ہے، ورنہ جس طرح علم کی وجہ ہے بعض مرتبہ انسان کے اندر غرور اور برائی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ بچائے ای طرح اگر سالک طریقت میں شخ کامل ہے صحیح رہنمائی حاصل نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بعض مرتبہ وہ اس رائے میں قدم رکھ کر بھی تکبر میں مبتلار بتا ہے، اور جوں جوں وہ آگے بڑھتا ہے برائی کا ختاس اس کے دماغ میں گھتا چلا جاتا ہے اور وہ اینے کو بزرگ، الله والا اور عابد و زامد سجھنے لگنا ہے۔ بہر حال اگر کسی کو اس رائے میں تواضع نہ ملی تو سمجھ لیں وہ بالکل کورااور محروم ہے، اس کو پچھے نہیں ملا۔

اس راہ میں پہلا قدم بھی تواضع ہے اور آخری قدم بھی تواضع ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔

الله ياك نے جارے إن اكابر كو باوجود علم و فضل كا بحرب كرال ہونے کے تواضع میں بھی ایبا بے مثال بنایا تھا کہ انشاء اللہ ان کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ ان جیسی مثال نہیں لاسکتا۔ جس طرح علم و فضل کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہیں، طریقت و تواضع اور مقام فناء الفناء پر فائز ہونے میں مجمی بید این مثال آپ ہیں۔ ان حضرات نے اپنے اندر شریعت و طریقت دونوں کو جمع کیا ہے اور یہی ہمارے اِن دینی مدارس کا بنیادی مقصد ہے،اس مقصد کو ہمیں ذہن نشین کرنا جائے اور ای کی طرف ہمیں قدم برهانا چاہے، اگر اس راہے پر چلیں کے توہم علاء دیوبند کی طرف نبت کرانے میں حق بجانب ہوں گے اور اگر خدانخواستہ ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں کیکن ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، تربیت و تزکیہ نہیں ہو رہا، اخلاق نہیں سد هر رہے، علم ہمارے عمل میں نہیں آ رہا تو ہم اصل مقصود ہے ہٹتے چلے حارب ہیں۔

### حضزت شنخ الهندٌ كي تواضع

ہمارے إن حضرات ميں سے ہر أيك كے تواضع كے اتنے واقعات بيں كہ ان كے سننے اور سنانے كے لئے گھنٹوں چاہئيں۔ ايك واقعہ حضرت شخ الہندر حمة الله عليه كاعرض كرتا ہوں جواس وقت ميرے ذہن ميں ہے۔

besturdy

wordpress.com

یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت ﷺ البند رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان میں علم و فضل کا ڈنکا بج رہا تھا، ہندوستان میں آپ کی شہرت تھی، ہر آدمی آپ ہے متاثر اور آپ کا نام لیوا تھا، اجمیر کی طرف وہ علا، زیادہ رہتے تھے جو علوم عقلیہ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور طریقت ہے ان کا کوئی خاص نگاؤنہ تھا، اِن علاء کرام تک بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت مینچی، وہاں کے علماء میں حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمة اللہ علیہ بھی تتے، انہوں نے جب یہ شہرہ سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک ہتی ہے جس کو ﷺ الہند کہا جاتا ہے اور ان کا بڑا چرچا ہے، تو سوچا کہ مجھی ان کی زیارت کرنی جاہے، لبذا انہوں نے حضرت ﷺ کی زیارت کا ارادہ کیا، چنانچہ ایک مرتبہ انہیں اجمیرے دیوبند کی طرف آنا تھااور وہاں ہے آگے جانا تھا، انہوں نے بیہ پر وگرام بنایا کہ پہلے دیو بنداتریں اور و و چار گھنٹے حضرت شخ الہند کے یہاں گزار کر اور اُن کی زیارت و ملا قات کر کے پھر آ گے چلے جائیں، چنانچہ یہ ارادہ کر کے وہ اجمیر ہے چلے، پہلی مرتبہ دیوبند کے اسٹیشن یر بہنیے، گاڑی سے از کر ٹانگے میں بیٹے اور ٹانگے والے سے کہا کہ مجھے حضرت شخ البندے مانا ہے، ان کے پاس لے چلیں، چونکہ حضرت شخ البند دیوبند میں حضرت شخ الہند کے لقب سے مشہور نہیں تھے، بلکہ دیوبند میں بوے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھے اور شیخ الہند کے لقب سے دوسری جگه مشہور تھے،اس لئے ٹائلے والے نے کہا کہ مجھے حضرت شخ الہند کا تو معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ ہاں بڑے مولوی dpress.com

صاحب کا گھر جانتا ہوں، مولانا معین الدین صاحب نے کہا کہ مجھے انہیں کے پاس پیچادو!گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، ٹائے والے نے بڑے مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر ٹائگہ تھہرادیا۔

مولانامعین الدین صاحب وہاں اتر گئے، انہوں نے جاکر در وازے پر دستک دی تو اندر سے ایک صاحب باہر نکلے جنہوں نے ناف کے اویر تہبند باندها ہوا تھا اور نیجے کا حصہ تخنول سے اویر تھا، باتی جسم پر نہ بنیان نہ ٹولی اور نہ ہی کوئی دوسر اکپڑا تھا، چونکہ گرمی کا زمانہ تھا اس لئے وہ صاحب اس لیاس میں باہر تشریف لے آئے۔ مولوی معین الدین صاحب نے ان سے كباك مين حضرت في البند ے ملنے آيا مول، ميرى ان سے ملاقات كرا د بیجے، ان صاحب نے کہا کہ ہاں میں ابھی ملاقات کراتا ہوں، آپ اندر بیٹھک میں تشریف رکھیں، انہوں نے اندر جاکر بیٹھک کھولدی اور انہیں چاریائی پر بھاکر خوداندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد محتداشر بت لا کر انہیں ملایا انہوں نے پانی بیا اور کہا کہ میں اجبیر سے آیا ہوں، حضرت شخ البندے مجھے ملا قات کر کے اگلی گاڑی ہے آگے جانا ہے، میں عبلت میں ہوں اس کئے آپ جلد از جلد میری حضرت سے ملاقات کرادیں، انہوں نے کہا کہ انشاء اللہ انجھی ملا قات ہو جائے گی، گرمی کا وفت ہے، آپ بے فکر ہو کر آرام کریں، یانی پلا کروہ اندر گئے اور تھوڑی ہی دیریس کھانا لے کر آ مجئة اور انہيں كھانا كھلايا، وہ در ميان ميں بار بار تقاضا كرتے رہے كہ شيخ البند کو جلدی بلاؤ تاکہ میں ان سے مل لول اور ان کے انتظار میں مجھے مزید دیر نہ

سکے، انہوں نے کہا کہ اٹی آپ کھانا تو کھاہے! ابھی طاقات ہو جائے گی،
کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے مولانا معین الدین صاحب سے فرمایا کہ اب
ایسا ہے کہ گرمی کا وقت ہے آپ لیٹ جائیں اور آرام فرمائیں، اور خود بھھا
نے کر جھلنے گئے، کیونکہ وہ مہمان شخے اور مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے،
اب تو مولانا معین الدین صاحب کو عقد آمیا اور غضے میں بی ان سے کہا کہ
میں تمہیں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت شخ البند سے طلاقات کراؤ،
تم بھی پانی بلارے ہو، بھی کھانا کھلارے ہو، اور اب کہہ رہے ہو کہ لیٹ
جاؤ، میں میہاں رہنے کے لئے آیا ہوں یا ملنے کے لئے آیا ہوں، میں اتی ویر
جاؤ، میں میہاں رہنے کے لئے آیا ہوں یا ملنے کے لئے آیا ہوں، میں اتی ویر

اس وقت حضرت نے فرمایا کہ بھی! شکا البند تو یہاں کوئی نہیں ہے،
بند و محمود مجھے ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ البر البن ہے سنا تھا کہ ایسالگا جیہ ان پر
بکل کر حمیٰ ہو، کہنے گئے: آپ شخ البند ہیں؟ اور فرمایا حضرت! جیسا سنا تھا
آپ کو اس سے بالا پایا، آپ نے اس قدر اپنے آپ کو منایا ہوا ہے کہ ہیں
مجھا ہے گھر کا کوئی نو کر اور خادم ہے، نہ جب ہے نہ قبہ ہے نہ عمامہ اور نہ کوئی
شان د شوکت، کی بہلو سے میں سمجھا کہ گھر کا کوئی طازم ہے، حضرت! ہے کیا
آپ کے معاملات دکھے کر ہی سمجھا کہ گھر کا کوئی طازم ہے، حضرت! ہے کیا
قضب و حادیا، آپ نے داللہ جیسا ہیں نے سمجھا تھا آپ اس سے مجھی بالا

یہ حضرت کی طاہری تواضع تھی، اب باطنی تواضع بھی و کھے لیں،

لیکن یاد رکھنے کی بات ہے ہے کہ تواضع کتابوں سے اور باب التواضع پڑھنے سے نہیں آتی، صحاح ستہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور ان میں باب التواضع بھی پڑھتے ہیں لیکن بعض مرتبہ تواضع کی ہوا بھی نہیں لگتی، اس بارے میں ہے مشہور شعرے لیکن معنی خیزہے:

> نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

ایک دین ہے اور ایک علم دین ہے، دونوں میں فرق ہے، علم دین کتابوں اور اساتذہ کرام ہے آتا ہے، مگر دین یعنی عمل یہ اہل عمل سے اور اہل تقویٰ سے اور اللہ والوں کی صحبت و خدمت سے آتا ہے، تو لیجئے اب آپ حضرت شیخ الہندر حمۃ اللہ علیہ کی باطنی تواضع کا بھی حال سن لیں۔

# حضرت شيخ الهندٌ كى باطنى تواضع

حضرت شیخ البند رحمة الله علیه حکیم الاست حضرت مولانااشرف علی صاحب تفانوی نورالله مر قده کے استاد ہیں۔ حضرت تفانوی فراتے ہیں که "لوگوں نے ان کو شیخ البند کا لقب دے کر ان کی ناقدری کی ہے، اتی بوی بستی کو اتنا چھوٹا لقب دیا، یہ توشیخ العالم کہلانے کے لائق تھے نہ کہ شیخ البند" حضرت تفانوی رحمة الله علیه خانقاه اشر فیہ تفانه بھون میں آنے ہے پہلے حضرت تفانوی رحمة الله علیه خانقاه اشر فیہ تفانه بھون میں آنے ہے پہلے کانچورکے اندر ایک مدرسہ جامع العلوم میں مدرس تھے، تقریباً چودہ برس حضرت نے دہاں تدریس فرمائی ہے، وہاں یہ حال تھا کہ کانچور کے مقای

علاء، علاءِ دیوبند کو پچھ نہیں سبجھتے تھے، ان کی نظروں میں علاءِ دیوبند کی کو گئا۔
خاص وقعت نہیں تھی، وہ لوگ علوم عقلیہ کے ماہر تھے اور علوم نقلیہ سے
پچھ زیادہ تعلق نہ تھا، برائے نام ان کے ہاں قرآن وحدیث کی تعلیم ہوتی
تھی، وہ لوگ منطق و فلفے میں اپنے کو امام سبجھتے تھے، جبکہ علاءِ دیوبند الحمد
لللہ دونوں کے ماہر تھے، گر ان کو یہ غلط فہی تھی کہ علاء دیوبند معقولات
جانتے ہی نہیں، ہم ہی جانتے ہیں اور ہماراکوئی ٹائی نہیں، اور یہ لوگ صرف
قرآن وحدیث کے علوم ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ العیاذ باللہ ان کی نظر میں
قرآن وحدیث کے علوم ہو حقیقی علوم ہیں ان کی وقعت کم تھی اور جو علوم
ہی نہیں بلکہ فنون ہیں ان کی وقعت زیادہ تھی، اس لئے یہ حضرات علاء
دیوبند کو ذرا کم نظر سے دیکھتے تھے۔

کہ ان کو مغالط ہو گیا ہے، اگر یہ بھی ہمارے اکا بر ہیں سے کسی کی تقریر سن کہ ان کو مغالط ہو گیا ہے، اگر یہ بھی ہمارے اکا بر ہیں سے کسی کی تقریر سن لیں تو ان کو پند چل جائے کہ یہ علوم عقلیہ کے کسے ماہر ہیں بلکہ یہ تو ایسے ماہر ہیں کہ ان کو اُس کی ہوا بھی نہیں گی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ بھی کا نپور میں جلسہ ہو اور اکا بر علماء دیوبند تشریف لا کیں، خصوصاً حضرت شخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لا کیں اور انہیں کا بیان میں منطق اور فلفے کے موضوع پر کلام ہو، تو اِن حضرات کو بھی پند چلے کہ یہ لوگ صرف منقولات ہی کے نہیں ہو، تو اِن حضرات کو بھی پند چلے کہ یہ لوگ صرف منقولات ہی کے نہیں بلکہ معقولات کی بھی زبروست ماہر ہیں۔ حضرت تھانوگ کی یہ خواہش خدا

خدا کر کے پوری ہونے کو آئی کہ کانپور میں جلسہ د ستار بندی وغیر ہ کاشعظ ہوااور حضرت شیخ الہندٌ کا آنا بھی طے ہوااور حضرت شیخ الہندٌ تشریف بھی لائے اور حضرت کا بیان تھی شر وع ہوا، جب بیان شر وع ہوا تو میر ایہ جی چاہے لگا کہ یا اللہ! حضرت علوم عقلیہ میں سے سمی علم کے سمی خاص موضوع بر کلام فرمائیں جیبا کہ حضرت کا نہایت ہی عالمانہ، فاصلانہ اور محققانہ کلام ہوا کر تا ہے اور اُس دوران یہ لوگ جو اینے کو معقولی سجھتے ہیں آ جائیں اور حضرت کی تقریر سنیں تو ان کے دماغ کے تالے کھل جائیں، الله كاشكر كه الله نے ميرى بيه خواہش بھى يورى كر دى كه حضرت كا بيان کی اور موضوع پر ہو رہا تھا کہ ہوتے ہوتے ای موضوع پر چل بڑا، اور حضرت توجس موضوع يركلام فرمات تصايبا معلوم بوتا تفاكه علم وفضل كاوريا بهدر باب، حضرت علوم عقليه يركلام كرنے لك، ايسالگ رما تھا جيسے سمندر تفانحین مار رہا ہے، اور میں نے إد هر أدهر ديكها كه وه لوگ البحى آ جائیں تو اچھا ہو، خدا کی شان کہ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ ان کی یوری جماعت جلے میں حضرت کا بیان سننے کے لئے آر ہی ہے، میر اول باغ باغ ہو گیا کہ ان لو گوں کو علاء دیوبندے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور جن کے اعتقاد کمزور ہیں اگر معتقد نہ بھی ہوئے توانہیں کم از کم اتنا توپیۃ چل جائے گا کہ عقلی علوم ہم ہی نہیں کوئی اور بھی جانتا ہے، اور علاءِ دیو ہند صرف منقولات ہی کے نہیں بلکہ معقولات کے بھی امام ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ لوگ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے اور حضرت بینخ الہند رحمۃ اللہ

علیہ کی الن پر نظریری تو حضرت نے اپنا بیان ختم کر دیا اور و آجو دُغُو الله أن الْمَحْمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ فرماكريني الركائداب من جران روكياك یا اللہ! یمی تو دفت تھا بیان کرنے کا اور ای وقت حفرت نے بیان ختم کر دیا، میری وه خلش جیسی تقی دل میں ویسی کی ولیسی روگتی، میں اندر ہی اندر بڑا تزیا کہ یا اللہ! حضرت نے بیہ کیا کیا کہ وہ لوگ آئے تھے اور حضرت کا بیان بھی أی موضوع ہر ہو رہا تھا کہ ایانک آپ فاموش ہو کر کری ہے یتے تشریف لے آئے۔ اس وقت تو بات کرنے کا موقع نہیں قیا کیونکہ سب جلے میں میٹھے ہوئے تھے، جب حضرت کے ساتھ تنہائی میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت! اٹنے ون کے بعد تو میری آرزو بوری ہونے والی تھی اور بیان کا وقت انجی آیا تھا جب وہ جلسہ گاہ میں آئے تھے اور عین أی وقت آپ نے وَآخِرُ دُعُوانًا أَن الْمُحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ فَمِهَ دِيا؟ حضرت نے جوابا ارشاد فرمایا کہ بال میرے بھی ذہن میں یہ بات آگئی تھی کہ بیان کا وقت کی ہے اس لئے بیٹھ مکیا تھا، کہ اب یہ بیان علم بگھارنے کے کئے ہوگا اللہ کے لئے نہیں ہوگا، "اللہ اکبر" اور فرمایا کہ میرے ول میں میہ آیا اب یہ بیان ان کے لئے ہوگا اللہ کے لئے نہیں ہوگا، اس لئے میں نے وَ آخِرُ دَعُوانًا أَنَ الْحَمْدُ لِلْهِ زَبِّ الْعَلْمِينَ كِديلِ كَهُ مِن الْ كُوسَائِ آيا تھایا اللہ کو سنانے آیا تھا؟ میں تو اللہ کی رضا کے لئے بیان کر رہا تھا، جب تک الله كى رضا كے لئے ہوا دہ صحح ہوا جب سے لوگ آگھے تو اللہ تعالیٰ كے لئے خالص نہ رہاتو میں کیے بیان کرتا۔

hestu'

besturdubo

یہ اِن حضرات کے دل کا حال ہے، ہمارے تمام علماء دیوبند ای خلوص کا پیکر تھے، لیکن یہ خلوص صرف باب الاخلاص پڑھنے سے نہیں آتا، بید الله والوں کی صحبت و خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ تھے ہمارے اکا ہر علاء دیوبند جنہوں نے علم و عمل دونوں کو جمع کیا،
ہمیں بھی دونوں میں ماہر ہونے کی ضرورت ہے، علم کے اندر بھی اور عمل
کے اندر بھی۔ اکا ہر علاء دیوبند کے بارے میں کی نے کیا خوب کباہے کہ "
گو صحابی تو نہ تھے گر صحابی کا نمو نہ تھے" ایسا ہمیں بھی ہونے کی ضرورت
ہے، گر حال یہ ہے کہ دونوں کے اندر نہایت بی کمزوری آ بھی ہابلکہ علم
سے جو مقصود ہے یعنی عمل اس میں معاملہ سفر ہے"العیاذ باللہ" اور جب
عمل میں صفر ہے تو علم بھی صفر ہو رہا ہے، اس لئے علم کی لائن بھی کمزور
سے کمزور تر ہورہی ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت کی
بات اور حضرت بی کے ارشادات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔

بانی دارالعلوم کراچی سیدی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة علیه فرماتے تھے کہ "اب ہمارے مدرے بانجھ ہوگئے ہیں" بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے اولاد نہ ہو جبکہ نکاح کا مقصد نیک اولاد حاصل کرناہ، ان مدرسوں کا مقصد اولیاء اللہ پیدا کرنا ہے اور بغیر علم کے اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا،اس لئے ہمارے اکا برنے علم وعمل دونوں کو جمع کیا۔

hesturdur

حامعه وارالعلوم كراجى كالمقصد

چتا نچہ حضرت منتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دارانعلوم کرائی اس لئے تائم کیا ہے کہ یہاں سے اللہ واللہ پیدا ہوں، اس لئے نہیں کہ یہاں سے اللہ واللہ بیدا ہوں، اس لئے نہیں کہ یہاں سے کوئی بہت پیدا ہو رہے ہیں اور ہم ایسا محقق پیدا کر ہی نہیں گئے جیسا دنیا کے اندر یہود و نصار کی اور مستشر قین پیدا کر رہے اور احاد بیث کی شرحین کھ مستشر قین پیدا کر رہے ہوں اور احاد بیث کی شرحین کھ رہے ہیں، لغتیں کھ رہے ہیں اور الی کھ رہے ہیں کہ شاید ہم جی نہیں کھ سنتے گر پھر ہمی وو کا فر کے کا فر اور اسلام کے و شمن ہیں۔ اس لئے اصل متصد اللہ والا پیدا کرنا ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور ساتھ ساتھ باعمل ہمی ہو ، اب ان عدرسوں سے اللہ والے پیدا ہونا ہند ہوگئے ہیں۔

عمل تجمى سينهين

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیہ بھی فرماتے بھے کہ علم وعمل دونوں سکے بھائی ہیں، جس جگہ علم آتا ہے وہ آگر اپنے بھائی عمل کو آواز دیتا ہے، اگر دہاں عمل ہوتا ہے تو علم بھی دہاں تھہر جاتا ہے، اگر عمل خبیں ہوتا تو بھر علم بھی دہاں سے چلا جاتا ہے، یعنی علم نافع خبیں رہتا کیو نکہ دونوں سکے بھائی ہیں اکنے بی رہیں کے اکیلے خبیں رہ سکتے۔ اس لئے ان مدارس ہیں اس بات کی اشد ضرورت ہے، جس طرح ہم یباں علم پڑھتے پڑھاتے ہیں آگ و کے ساتھ عمل بھی سیکھیں اور سکھائیں۔ ماشاء اللہ حضرت مولانا حکیم محمہ اختر صاحب دامت برکاجہم نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ مدرسہ اور خانقاہ ساتھ ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اے کا میاب فرمائیں اور جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ اس طرح الحمد للہ ہمارے یہاں وار العلوم کراچی ہیں بھی اللہ پاک نے ایسا ہی فضل و کرم فرمایا ہوا ہے کہ وہاں بھی بہاں ایک طرف علم و فضل کی بہاریں ہیں وہاں دوسری طرف خانقاہ کا رنگ بھی اٹمد للہ قائم و دائم ہے جو سب بانی دار العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔

# علم وعمل کے لئے محنت کی ضرورت ہے

جس طرح علم حاصل کرنے کے لئے وقت، محنت اور مال خرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ای طرح عمل حاصل کرنے کے لئے بھی ان تخوص چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری اپنے ساتھ انتہائی درجے کی ناانصافی ہے کہ در س نظامی کو پڑھنے کے لئے تو آٹھ سال یاسولہ سال لگاتے ہیں تاکہ یہ علوم شرعیہ ہمیں حاصل ہوں اور ہم عالم بن جا کیں، لیکن باعمل بنے کے لئے آٹھ ماہ یا آٹھ عشرے یا ایک چلہ بھی نہیں لگاتے، تو ہتلاؤ جب علم کے لئے آٹھ ماہ یا آٹھ سال یا آٹھ سال قربان کئے اور عمل کے لئے آٹھ مہینے بھی خرج نہ کئے تو جس طرح محض آٹھ مہینے میں در س نظامی نہیں حاصل ہو سکتا تو چر یہ بات یاد رکھئے کہ عمل بھی ہمارے پاس آٹھ مہینے نہ حاصل ہو سکتا تو چر یہ بات یاد رکھئے کہ عمل بھی ہمارے پاس آٹھ مہینے نہ

لگانے کی صورت میں نہیں آسکن، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھ رہے ہیں اور اعدادیہ سے لے کر دور وَ حدیث تک ہم ہر سال یہی نیت کرتے اور کراتے ہیں کہ اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں، تو ہمی! اللہ کی رضا کے لئے پڑھ رہے ہیں، تو ہمی! اللہ کی رضا کے لئے پڑھ نے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا تو محتی پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی، تو پھر ہم سے حاصل نہیں ہوگی، تو پھر ہم کب تک اپنے آپ کو عمل سے عافل رکھیں گے، کیونکہ عمل کرنے کے کہ تک اپنے آپ کو عمل سے عافل رکھیں گے، کیونکہ عمل کرنے کے لئے ہم نے نہ کو حش کی نہ وقت تکالانہ محت کی اور نہ تی مال فرج کیا، تو صرف خالی تمنا کر ہے ہی عالم ہر گز حاصل نہیں ہو سکتا، یہی تمنا اگر ہم صرف خالی تمنا کر نے کے علیہ کی عالم نہیں ہو سکتا، یہی تمنا اگر ہم سے گھر بینے کر علم کے لئے کرتے تو بھی عالم نہ بنجے۔

یو رکھے! آٹھ سال اس طریقے ہے لگانے کے بعد اگر عمل کے بارے میں بہی آرزوری تو بھر آٹھ کورسے ضرب دے کراتی ۸۰ سال بھی ہو جائیں تو بھی عمل کی حالت صفری رہے گی، کیونکہ آرزواور تمناً ہے بھی ہو جائیں تو بھی عمل کی حالت صفری رہے گی، کیونکہ آرزواور تمناً ہے بچھ نہیں ہوتا بکہ عمل کو حاصل کرنے کے لئے عزم مصمم اور جبد سلسل شرطہ جیسے عالم بنتے کے لئے نہ کورہ چیزوں کی ضرورت ہے۔

حضرت تھانو گ کا در د تھراار شاد

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملقوظ میں نے پڑھا ہے ہوے درو سے فرماتے تھے کہ:

اے اِن مدر سول کے پڑھنے والے طلباء! تم علم حاصل

کرنے کے لئے آٹھ سال اپنے پاس سے نک لئے ہو، کم از کم عمل کے لئے آٹھ مہینے ہی نکال لو اور میری خانقاہ میں آ جاؤ!

Destur Mooks.W

رمضان شریف کا مہینہ جو خالص توجہ الی اللہ کا مہینہ ہے، اس مقدی مہینے میں حضرت تھانویؒ کے ہاں اوگوں کی اصلاح کے لئے شامیانہ لگ جاتا تھا، اس لئے کہ مدارس کے علاء و طلباء اس زمانے میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے بکثرت حضرت کی خدمت میں اصلاح کے لئے حاضر ہوتے تھے، اور خانقاہ چھوٹی پڑ جاتی تھی اور شامیانہ لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، اور حضرت اپنی کیموئی قربان کر کے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ چلو ان چھٹیوں کے زمانے میں انہیں چھ حاصل ہو جائے۔

علم اورعمل دونوں کی کوشش

محترم بزرگواور عزبزاسا تذہ اور طلباء و طالبات! اگر ہم علاء دیوبند سے وابستہ ہیں اور اکابر علاء دیوبند سے ہمارا تعلق ہے تو اس تعلق کا حاصل میہ ہے کہ ہم دوباتوں کو اختیار کریں۔

﴿ ا﴾ علم حاصل کرنے میں تن من دھن قربان کر دیں اور اس میں کامل مہارت حاصل کریں اور اپنے اندر پوری صلاحیت پیدا کریں جس کی آج کل شدید ضرورت ہے۔

﴿٢﴾ اس سے کہیں زیادہ تن من دھن باعمل بنے میں قربان

لریں، للبذاور جہ ءاعدادیہ ہے ہی ہمیں عمل کی کوشش شروع کر دینی ج<mark>ا</mark>نتیج تاکہ جب ہم دورہ عدیث سے فارغ ہوں تو علم و عمل دونوں کے جامع ہوں۔ ہمارے تمام اکا ہر علاء دیوبند کو اس وقت سے لے کر شروع کے اس دور تک جس کا میں نے ابتداء تذکرہ کیا تھا، آپ انشاء اللہ ان کوالیا ہی یا تیں گے کہ علم کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کو اپنی مثال آپ بنایا تھا اور عمل میں بھی ان کا کوئی نانی نہیں تھا۔ اور طریقہ یمی ہے کہ اس کے لئے محنت اور کو شش کرنی ہو گی کیونکہ بغیر محنت اور کو شش کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہیں کلمات پر میں اکتفاء کرتا ہوں اور آپ سب حضرات سے اینے لئے دعاجا ہوں کہ اللہ یاک نے جن بزرگوں کی یہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ان کے علمی و عملی کمالات میں سے کوئی ذرّہ اینے فضل سے مجھے بھی عطا فرما دیں اور آپ کو بھی عطا فرنا دیں اور ہم میں سے کوئی بھی اس ے محروم نہ رہے۔ آبین۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





besturdubooks.wordpress.com يت دره چهكل حديثون كالجموعه إيمان وإيمانيات برزغ الشرجنت دوزغ زكؤة وصدقات فضائل وسائل عج وقده دمضيان وصيام جهتاه في سيل الله تلاوت ذكر درود شربين تجارت وكسب علال تفائ وطلاق وحقق ازوان اخلاق دحمت ومغفرت الإلب المولانا ومن عاشق الدي منابلد الري ألمدني والم ممامالاللث

-/ ۱۲۰/ رویے

besturdubook Nordpress.com

الطائى فإين

{ جنداةل }

بسلسلة تهذيب اظلاق وتربيت باطن

🖚 تصوف کی حقیقت

🖚 مجاهده ورياضت

🕶 بدنظری اور اس کاعلاج

🖚 غيبت اور اس كأعلاج

🖚 بدگمانی اور اس کاعلاج

🕶 تجيس اور اس کاعلاج

🖚 محتبر ادراس كاعلاج

صفيت مولانا مُفِقَى فَهِنَاتِي عَلَيْنَ مِنْ فَعَلَى مُنْفِقَ اللَّهِ مَنْ مِنْفِظِ

مَمَامُالِيُلِثُمُ

- ا ۲۵۰ روپے

(محمل ٣ جلدين